

# الامام المهدي

حفزت امام مہدی کی احادیث مطالعہ فرمانے سے قبل ان کامخضر تذکرہ معلوم کر لینا ضروری ہے۔حفرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں:

## حضرت امام مهدى كانام ونسب اوران كاحليه شريفه

حفرت امام مہدی سید اور اولاد فاطمہ زہرا " میں سے ہیں۔ آپ کا قد و
قامت قدرے لانبا، بدن جست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ تینجبر خداصلی اللہ علیہ وسلم
کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ نیز آپ کے اخلاق پینجبر خداصلی اللہ علیہ وسلم سے پوری
مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمہ والد کا نام عبداللہ، والدہ صاحبہ کا نام
آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدرے کئنت ہوگ جس کی وجہ سے تنگدل ہو کر بھی بھی ران پر
ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم لدنی (خداداد) ہوگا۔ سید بزرنجی اپنے رسالہ الاشاعت
میں تحریر کرتے ہیں کہ تلاش کے باوجود مجھ کو آپ کی والدہ کا نام روایات میں کہیں

آپ کے ظہور سے قبل سفیانی کا خروج، شاہ روم اور مسلمانوں میں جنگ اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا

آپ کے ظہور سے قبل ملک عرب وشام میں ابوسفیان[۱] کی اولا دہیں سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ جو سادات کو قتل کرے گا۔ اس کا تھم ملک شام ومصر کے اطراف میں چلے گا۔ اس درمیان میں بادشاہِ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور الاحب بیان سید بردخی یو مخص خالد بن بزید بن ابیسفیان کی شل سے ہوگا۔ امام قرطبی نے اپنے تذکرہ

دوسرے فرقہ سے صلح ہوگ۔ لڑنے والا فریق قسطنطنیہ پر قبضہ کرلے گا۔ بادشاہ روم اللہ اللہ اللہ کہ وجھوڑ کر ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خوزیز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گا۔ وشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں سے ایک شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب غالب ہو گئی اور ای کے نام سے یہ فتح ہوئی، یہ من کر اسلامی اشکر میں سے ایک شخص اس سے مار پیٹ کرے گا اور کمے گانہیں وین اسلام غالب ہوا اور ای کی وجہ سے یہ فتح نصیب مور کی ۔ یہ دونوں اپنی آئی ہو کہ وحد کے لئے بکاریں سے جس کی وجہ سے فوج میں خانہ ہوگی۔ یہ دونوں اپنی آئی ہو کہ وحد کے لئے بکاریں سے جس کی وجہ سے فوج میں خانہ

جنگی شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیس کے اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی، باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے، عیسائیوں کی حکومت خیبر تک (جو مدینہ منورہ سے قریب ہے) پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہئے، تا کہ ان کے ذریعہ سے میصبتیں دور ہوں۔ اور دشمن کے پنج سے نجات ملے۔ امام مہدی کی تلاش اور ان سے بیعت کرنا

حضرت امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے مگر اس

میں اس کا نام حروۃ تحریر فرمایا ہے۔ سید بردنی نے اپند ، راا الاشاعت میں اس کا علیہ اور اس کے دورکی

ہوری تاریخ تحریر فرمائی ہے حمر اس کا اکثر حصہ موقوف روایات سے ماخوذ ہے اس لئے ہم نے شاہ صاحب کے رسالہ ہے اس کا مختصر مذکرہ نقل کیا ہے۔ امام قرطبی ۔ نوجی نام مبدی کے دور کی پوری تاریخ نقل فرمائی ہے۔ تذکرہ قرطبی گواس وقت دستیاب نہیں حکر اس کا تعربو نقد مام شمرانی عام نور پر مال ہے تا بال مبدی کے دمالہ میں امام مبدی کے زمانہ کے مفصل اور مرتب تاریخ کے دو وہ اس باب کی محتصر مدیوں میں جمع وقطیق کی پوری کوشش کی گئی ہے لیکن چونکہ اس باب کی اکثر روایات ضعیف تھیں اس لئے ہم نے ان کے درمیان تطبق نقل کرنے کی چنداں اہمیت محسوس نہیں کی۔

ڈر سے کہ مبادا لوگ مجھ جیسے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کی تکلیف دیں، مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔اس زمانے کے اولیائے کرام اور ابدالِ عظام آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض آ دمی مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے بھی کریں گے۔ حصرت مہدی علیہ السلام رکن اور مقام ابراجیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہوان لے گی اور آپ کو مجبور کر کے آپ سے بیت کر لے گی۔ اس واقعہ کی علامت بیہ ہے کہ اس سے قبل گذشتہ ماہ رمضان میں جاند اور سورج کو گرئن لگ چکے گا اور بیعت کے وقت آسان سے بیآ واز آئے گی۔ " هلذًا حَلِيهُ فَهُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَاطِيعُوا "اس آواز كواس جَله كتمام خاص و عام من لیں گے۔ بیعت کے وفت آپ کی عمر حالیس سال کی ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیس آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔شام وعراق اور یمن کے اولیائے کرام و ابدال عظام آپ کی صحبت میں اور ملک عرب کے لا تعداد لوگ آپ کے لککر میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مرفون ہے (جس کو''رتاج الکعبهٰ' کہتے ہیں)۔

خراسانی سردار کا امام مہدی کی اعانت کے لئے فوج روانہ کرنا اور سفیانی کے لشکر کا ہلاک و تباہ ہو جانا

اس کوخزانہ کو نکال کرمسلمانوں پرتقتیم فرمائیں گے۔ جب بیخبر اسلامی دنیا میں تھلے گی تو خراسان سے ایک شخص ایک بہت بوی فوج لے کرآپ کی مدد کے لئے روانہ ہوگا جو راستہ میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کر دیے گا۔ اس کشر کے مقدمہ انجیش کی کمان منصور نامی ایک مخص سے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ سفیانی (جس کا ذكر او برگذر چكا) الل بيت كا دشمن موگا اس كى ننهال قوم بنوكلب موگى ـ حضرت امام مہدی کے مقابلہ کے واسطے اپنی فوج بھیجے گا۔ جب بیہ فوج مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اس جگہ اس فوج کے نیک و بدسب کے سب دہنس ہوگا تو اس جگہ اس فوج کے نیک و بدسب کے سب دہنس جا کیں گے اور قیامت کے دن ہرایک کا حشر اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا۔ ان میں سے صرف دو آ دمی بچیں گے ایک حضرت امام مہدی کو اس واقعہ کی اطلاع دے گا اور دوسرا سفیانی کو ۔ عرب کی فوجوں کے اجتماع کا حال س کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کے جمع کرنے کی کوشش میں لگ جا کیں گاور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کو کی کوشش میں لگ جا کیں گالیہ کے ایک خوا میں جمع ہو جا کیں گے۔

عیسائیوں کام ملمانوں کے مقابلہ کیلئے اجتماع اور امام مہدی کے ساتھ خونریز جنگ اور آخر میں امام مہدی کی فتح مبین

ان کی فوج کے اس وقت ستر جھنڈے ہوں گے۔ اور ہر جھنڈے کے ینچے بارہ ہارہ ہزار سپاہ ہوگ (جس کی کل تعداد ۱۰۰۰۰۰ ہوگ) حفرت امام مہدی مکہ مکر مہ سارہ ہزار سپاہ ہوگ (جس کی کل تعداد ۱۰۰۰۰ ہوگ) حفرت امام مہدی مکہ مکر مہ نے دوانہ ہو کر مدینہ منورہ پنچیں گے اور پنجیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جا کیں گے۔ وشق کے پاس آ کر عیسا ئیوں کی فوج سے مقابلہ ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی کی فوج کے تین گروہ ہو جا کیں گے۔ ایک گروہ تو نصاری کے خوف سے بھاگ جائے گا۔ خداوند کریم ان کی تو بہ ہرگز قبول نہ فرمائے گا۔ باتی فوج میں سے پچھتو شہید ہوکر بدر واحد کے شہداء کی تو بہ ہرگز قبول نہ فرمائے گا۔ باتی فوج میں سے پچھتو شہید ہوکر بدر واحد کے شہداء کے مراتب کو پنچیں گے اور پچھ بتو فیت ایز دی فتح یاب ہوکر ہمیشہ کے لئے گراہی اور انجام بدسے چھٹکارا یا لیس گے۔ حضرت امام مہدی دوسرے روز پھر نصاری کے انجام بدسے چھٹکارا یا لیس گے۔ حضرت امام مہدی دوسرے روز پھر نصاری کے

مقابلہ کے لئے تکلیں گے اس روزمسلمانوں کی ایک جماعت بیعہد کر کے نکلے گی کہ یا

میدان جنگ فتح کریں گے یا مرجائیں گے، یہ جماعت سب کی سب شہید ہو جائے گ۔ حضرت امام مہدی باقی ماندہ قلیل جماعت کے ساتھ لشکر میں واپس آئیں گے۔ دوسرے دن پھرایک بڑی جماعت یہ عہد کرے گی کہ فتح کے بغیر میدانِ جنگ ہے واپس نہیں آئیں گے یا مر جائیں گے، اور حضرت امام مہدی کے ہمراہ بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کریں گے اور آخریہ بھی جام شہادت نوش کریں گے۔شام کے وقت حفزت امام مہدی تھوڑی ہی جماعت کے ساتھ لوٹیں گے۔ تیسرے روز ای طرح ایک بڑی جماعت قتم کھا کر نکلے گی اور وہ بھی شہید ہو جائے گی اور حضرت امام مہدی تھوڑی می جماعت کے ساتھ اپنی قیام گاہ پر واپس تشریف لے آئیں گے۔ چوتھے روز حضرت امام مہدی رسدگاہ کی محافظ جماعت کو لے کروشمن سے پھر نبرد آ ز ما ہوں گے۔ یہ جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی گر خداوند کریم ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔عیسائی اس قدرقل ہوں گے کہ باقیوں کے دماغ سے حکومت کی بونکل جائے گی اور بے سروسامان ہو کر نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ بھاگ جائیں گے۔مسلمان ان کا تعاقب کر کے بہتوں کو جہنم رسید کر دیں گے اس کے بعد حضرت امام مہدی بے انتہا انعام واکرام اس میدان کے شیروں جانبازوں پرتقتیم فر مائیں گے نگراس مال ہے کسی کوخوثی حاصل نہ ہوگ ۔ کیونکہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان و قبیلے ایسے ہوں گے جن میں نی صدی صرف ایک ہی آ دی بیا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی بلادِ اسلام کے نظم ونسق اور فرائض وحقوق العباد کی انجام دہی میں مصروف ہوں گے۔ ستر ہزار فوج کے ساتھ امام مہدی کی فتح قسطنطنیہ کیلے روانگی اِورایک نعرہ تکبیر سے شہر کا فتح ہو جانا چاروں طرف اپنی فوجیس پھیلا دیں گے اور ان مہمات سے فارغ ہو کر فتح

قسطنطنیہ کے لئے روانہ ہو جائیں گے۔ بحیرہ روم کے کنارے پر پہنچ کر قبیلہ بنو آخق کے سر ہزار بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کی خلاصی کے لئے جس کو آج کا استنبول کہتے ہیں مقرر فرمائیں گے۔ جب یہ نصیل شہر کے قریب پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو اس کی فصیل نام خدا کی برکت سے ایکا کیگر جائے گی۔مسلمان ہلا کر کے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ سرکشوں کوختم کر کے ملک کا انتظام نہایت عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے۔ ابتدائی بیعت سے اس وقت تک چھ سات سال کا عرصہ گذرے گا۔

امام مہدی کا دجال کی تحقیق کیلئے ایک مختصر دستہ روانہ فر مانا اور ان کی افضلیت کا حال

امام مہدی ملک کے بندوبست ہی مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نکل آیا اور مسلمانوں کو جاہ کر رہا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف واپس ہوں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لئے پانچ یا نوسوار جن کے حق میں من کے ماں باپوں و حق میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ان کے ماں باپوں و قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں۔ وہ اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے انشکر کے آگے بطور طلیعد روانہ ہو کر معلوم کر لیس گے کہ یہ افواہ غلط ہے۔ پس امام مہدی عجلت کو چھوڑ کر ملک کی خبر گیری کی غرض سے آہتگی اختیار فرما کیں گے اس میں پھے عرصہ نہ گذر ہے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا اور آسکا اس سے کہ وہ ومشق ہنچے حضرت امام مہدی ومشق آ چکے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری و تربیت فوج کر چکے ہوں گے اور اسباب حرف وضرب تقیم کرتے ہوں کے کہ مؤذن عصر کی اذان وے گا۔ لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے۔

حضرت عیسیٰ علیه السلام کا اتر نا اور اس وقت کی نماز امام مهدی کی امامت میں ادا کرنا

کہ حصرت عیسیٰ علیہ اسلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے آسان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارہ پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سٹرھی لے آؤیس سٹرھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعہ سے نازل ہو کر امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت تواضع وخوش خلقی ہے آپ ے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو کیونکہ تمہارے بعض بعض کیلئے امام ہیں اور بیعزت ای امت کو خدا نے دی ہے پس امام مہدی نماز پڑھا کیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتدا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہوکر امام مہدی پھر حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہیں گے کہ یانی اللہ اب لشکر کا انظام آپ کے سرد ہے جس طرح جاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں مے نہیں یہ کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا۔ میں تو صرف قتل د جال کے واسطے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ امام مہدی کے عہد خلافت کی خوشحالی اور اس کی مدت اور

ان کی وفات

تمام زمین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف ہے ( تجر جائے گی) منور و روشن ہو جائے گی۔ظلم و بے انصافی کی بیخ کنی ہوگی۔ تمام لوگ اُِ عبادت و اطاعت اللی میں سرگرمی ہے مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد إ سات یا آٹھ یا نو سال ہوگ۔ واضح رہے کہ سات سال عیسائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں۔ آٹھواں سال دجال کے ساتھ جنگ دجدال میں اور نواں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گذرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر ۴۹ سال کی ہوگی۔

بعدازاں امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہوجائے گ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آجائیں گے[ا]۔

( رساله علاماتِ قيامت مؤلفه حضرت مولا نا شاه رفيع الدين قدس سره ) أ

[۱] اس موقع پر بیات یاد رکھنی ضروری ہے کہ شاہ صاحب موصوف نے بیتمام سرگذشت مو حدیثوں کی روشنی ہی میں مرتب فرمائی ہے جبیبا کہ آجادیث کے مطالعہ ہے واضح ہے مگر واقعات کی ترتیب اور بعض مجگہ ان کی تعین یہ دونوں باتیں خود حضرت موصوف ہی کی جانب سے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث وقرآن میں جونقص و واقعات بیان کئے مگئے ہیں خواہ وہ گذشتہ زمانے ہے متعلق ہوں یا آئندہ ہے ان کا اسلوب بیان تاریخی کتابوں کا سانہیں بلکہ حسب مناسبت مقام ان کا ایک ایک ٹکزامتفرق طور پر ذکر میں آگیا ہے چر جب ان سب مکروں کو جوڑا جاتا ہے تو بعض مقامات بر مجھی اس کی کوئی درمیانی کر ی نہیں ملتی۔ کہیں ان کی ترتیب میں شک دشہرہ جاتا ہے۔ان دجوہات کی بنا پر بعض خام طبائع تواصل واقعہ کے ثبوت ہی ہے وست بردار ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ غور یہ کرنا حاہئے کہ جب قرآن و حدیث کا اسلوب بیان ہی وہ نہیں جوآج ماری تصانف کا ہے تو چر حدیثوں میں اس کو تلاش ہی کیوں کیا جائے؟ نیز جب ان متفرق مکروں کی ترتیب صاحب شریعت نے خود بیان ہی نہیں فر مائی تو اس کوصاحب شریعت کے سرکیوں رکھ دیا جائے۔ لہذا ا اگر این جانب ہے کوئی ترتیب قائم کرلی گئی ہے تو اس پر جزم کیوں کیا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ جو ترتیب ہم نے اپنے ذہن سے قائم کی ہے حقیقت اس کے خلاف ہو۔ اس قتم کے اور بھی بہت سے امور ہیں جو قر آنی اور حدیثی تقص میں تشذ نظر آتے ہیں۔ اس لئے یہاں جو قدم اپنے رائے سے اٹھایا جائے اس کو کتاب وسنت کے سرر کھ دینا ایک خطر ناک اقدام ہے اور اس ابہام کی وجہ ہے اصل واقعہ بی کا انکار کر ڈ النا بیاس ہے بھی زیادہ خطرتاک ہے۔ ریم بھی یاد رکھنا جائے کہ واقعات کی پوری تفصیل اور اس کے اجزاء کی بوری پوری بوری ترتیب بیان کرنی رسول کا وظیفه نہیں۔ یہ ایک مورخ کا وظیفہ ہے۔ رسول آ ئندہ واقعات کی صرف بفتر ضرورت اطلاع دیدیتا ہے گھر دیان کے ظہور کا دفت آتا ہے ، وہ خود این تفعیل یے ساتھ آ تھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس وفت ید ایک کرشمد معنوم موتا ہے کدائے بڑے واقعات کے لئے یہاں جب آپ اس خاص تاریخ سے علیحدہ ہوکرتفس مسلد کی حیثیت سے احادیث پر نظر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام مہدی کا تذکرہ سلف سے لے کر محد ثین کے دور تک بڑی اہمیت کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے حتی کہ امام تر ذری ، ابوداؤد ، ابن ماجہ وغیرہ نے امام مہدی کے عنوان سے ایک ایک باب ہی علیحدہ قائم کردیا

جتنی اطلاع صدیتوں میں آچکی تھی۔ وہ بہت کائی تھی اور تمل از وقت اس سے زیادہ تنعیلات و ماغوں کے باکس غیر ضروری بلکہ شاید اور زیادہ الجھا کا کا موجب تھیں۔ علاوہ ازین جس کو ازل سے ابد تک کا علم ہے وہ میہ توب جانتا تھا کہ امت میں دین روایت اور اسا نید کے فر رہد تھیلے گا۔ اور اس تقدیر پر راویوں کے اختلافات سے روایتوں کا اختلافات بھی اندان تھا۔ اور ہوسکتا تھا کہ امت اس اجمالی خبر سے جتنا فائدہ اٹھا سے تھی۔ میں بھی اختلاف پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اور ہوسکتا تھا کہ امت اس اجمالی خبر سے جتنا فائدہ اٹھا سے تھی۔ میں بھی اختلاف پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اور ہوسکتا تھا کہ امت اس اجمالی خبر سے جتنا فائدہ اٹھا سے تھی۔ تنعیلات بیان کرنے سے وہ بھی فوت ہوجا تا۔ لہذا امام مہدی کی حدیثوں کے سلسلہ میں نہ تو ہم گوشہ کی پوری تاریخ معلوم کرنے کی سعی کرنی سی جوجا تا۔ لہذا امام مہدی کی حدیثوں کے سلسلہ میں نہ تو ہم گوشہ کی ساتھ منتشر کلاوں میں جزم کے ساتھ ترتیب دین سے ہوجا ہوں وہ سے اصل پھیکو کی گاب تر دد پیدا کرنا علم کی بات ہے۔ یہاں جملہ ساتھ ترتیب دین سے اور نہ اس وہ سے اصل پھیکو کی گاب تر دد پیدا کرنا علم کی بات ہے۔ یہاں ہملہ صدیتوں میں کوئی ترتیب صد تک تسلیم کرلیا جائے اور زیادہ تفعیلات کے در پی نہ ہوا جائے اور اگر مختلف حدیثوں میں کوئی ترتیب صد تک تسلیم کرلیا جائے اور زیادہ تفعیلات کے در پے نہ ہوا جائے اور اگر مختلف حدیثوں میں کوئی ترتیب صد تک تسلیم کرلیا جائے اور زیادہ تفعیلات کے در پے نہ ہوا جائے اور اگر مختلف حدیثوں میں کوئی ترتیب سے ذبین سے قائم کرئی گئی ہے تو اس کو حدیثی بیان کی حیثیت ہرگز نہ دی جائے۔

ریمی ظاہر ہے کہ اس سلسلہ کی حدیثیں مختلف اوقات میں مختلف صحابہ ہے روایت ہوئی ہیں اور ہر جگل میں آپ نے اس وقت کے مناسب اور حسب ضرورت تنفیلا بیان فرمائی ہیں۔ یہاں سیام بھی بیٹی نہیں کہ ان تنفیلا بیان فرمائی ہیں۔ یہاں سیام بھی بیٹی نہیں کہ ان تنفیلات کے براہ راست سنے والوں کو ان سب کا علم حاصل ہو، بہت ممکن ہے کہ جس سحائی نے امام مہدی کی پیشیکوئی کا ایک حصہ ایک مجلس میں سنا ہواس کواس کے دوسرے جھے کو سننے کی نوبت ہی نہ آئی ہوجو دوسرے سحائی نے دوسرے حصائی نوبت ہی نہ آئی ہوجو دوسرے سحائی نے دوسری مجلس میں سنا ہے اور اس کئے میہ بالکل ممکن ہے کہ وہ واقعہ کے الفاظ میان کرنے میں ان تفصیلات کی کوئی دعایت نہ کرے جو دوسرے سحائی کے بیان میں موجود ہے یہاں بعد کی آنے والی امت کے سامنے چونکہ میہ ہر دو بیانات موجود ہوتے ہیں، اس لئے بیہ فرض اس کا ہے کہ اگر کی آنے والی امت کے سامنے چونکہ میہ ہوجات رادیوں کے بیانہ ہی ہوجاتا ہے کہ بیہ تو جہات رادیوں کے بیانات پر پوری پوری راست نہیں آئیں۔ اب رادیوں کے الفاظ کی بیہ کشائی اور تادیلات کی ناسازگاری کا بیرنگ دیکھ کر بعض دمائ اس طرف چلے مات جی کہ ان تام دو اور یوں کے الفاظ کی بیہ کشائی اور تادیلات کی ناسازگاری کا بیرنگ دیکھ کر بعض دمائ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ ان تمام دو اور یوں کے تامیل کر لینے کے بہاتے اصل واقعہ کا بی انکار کردینا آسان ہے۔ اگر جات جیں کہ ان تمام دو اور یوں کے تامیل کردینا آسان ہے۔ اگر جات جیں کہ ان تمام دو اور یوں کے تامیل کی دیکھ کی ان انکار کردینا آسان ہے۔ اگر

ہے۔ ان کے علاوہ وہ ائمہ حدیث جنھوں نے امام مہدی کے متعلق حدیثیں اپنی اپنی ا مولفات میں ذکر کی ہیں ان میں سے چند کے اسائے مبارک حسب ذیل ہیں: امام احمد ، البنر ار ، ابن ابی شیبہ ، الحاکم ، الطمر انی ، ابو یعلی موسلی رجم اللہ تعالی وغیرہ۔ جن جن صحابہ کرام سے اس باب میں روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے اسائے مبارکہ بیہ ہیں: حضرت علی ، ابن عباس ، ابن عمر، طلحہ ، عبداللہ بن مسعود ، ابو ہریرہ ، انس ، ابوسعید ، ام حبیب ، ام سلمہ ، ثوبان ، قرۃ بن ایاس ، علی الہلالی ، عبداللہ ابن الحارث بن خزء رضی اللہ تعالی عنہم الجمعین ۔

تواتر کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو اہل سنت والجماعۃ کے عقائد میں شار کیا ہے وہ تحریر فریاتے ہیں:۔۔

شارع عقیدہ سفارینی نے امام مہدی کی تشریف آوری کے متعلق معنوی

" کہ امام مہدی کے خروج کی روایتیں اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ اس کو معنوی تو اتر کی حد تک کہا جاسکتا ہے، اور یہ بات علمائے اہل سنت کے درمیان اس درجہ مشہور ہے کہ اہل سنت کے عقائد میں ایک عقیدے کی حیثیت سے شار کی گئ ہے۔ ابو تعیم ، ابوداؤد ، تر ذی ، نسائی وغیر ہم نے صحابہ وتا بعین سے اس باب میں متعدد روایتیں بیان کی جیں جن کے مجموعے

کاش وہ اس پر بھی نظر کر لیتے کہ بیہ تاہ یلات خود صاحب شریعت کی جانب سے نہیں بلکہ واقعہ کے خود راویوں کی جانب سے نہیں بلکہ واقعہ کے خود راویوں کی جانب سے بھی نہیں بیصرف ان د ماغوں کی کاوش ہے جن کے سامنے اصل واقعہ کے وہ سب متفرق فکری جمع ہوکر آگئے ہیں جن کو مختلف سنا ہے ہوائک متفرق فکری روایت کیا ہے اور اس لیے ہرائک نے اپنے الفاظ میں دوسرے کی تعبیر کی کوئی رعایت نہیں کی اور نہ وہ کرسکتا تھا تو پھر نہ تو ان پر راویوں کے الفاظ کی اس ہے ارتباطی کا کوئی اثر پڑتا اور نہ ایک ثابت شدہ واقعہ کا انکار صرف اتن ہی بات پر ان کو آسان نظر آتا۔

ے امام مہدی کی آمد کا تطعی یقین حاصل ہوجاتا ہے۔ لہذا امام مہدی کی تشریف آوری پر حسب بیان علماء اور حسب عقائد اہل سنت والجماعت یقین کرنا ضروری ہے'۔

(شرح عقيده السفاريي ۷۵٬۸۰)

ای طرح حافظ سیوطی نے بھی یہاں تواتر معنوی کا دعولیٰ کیا ہے۔ قاضی شوکائی نے اس سلسلہ کی جو حدیثیں جمع کی ہیں ان میں مرفوع حدیثوں کی تعداد بیجاس اور آ ٹار کی

ا تھا کیس تک پہنچتی ہے۔ شخ علی متقی نے بھی منتخب کنز العمال میں اس کا بہت مواد جمع کردیا ہے۔ حافظا بن تیمیہ منہاج السنہ میں اور حافظ ذہبی مختصر منہاج السنہ میں تحریر

فرماتے ہیں:۔

الاحادیث التی تحتج بھا علی یعنی جن حدیثوں ہے امام مہدی خروج المھدرے صحاح رواھا کے خروج پر استدلال کیا گیا ہے۔

احد مد وابو داو دوالتومذی منها وه تیخ بین ان کو امام احمد امام احد امام حدیث ابن مسعود و ام سلمة و ابی ابوداؤد، اور امام ترمذی نے روایت

(1)

سعید و علمی . (مخقرمنهاج۵۳۳) بیامربھی واضح رہنا چاہیے کہ صحیح مسلم کی احادیث سے بیامر ثابت ہے کہ

آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جس کے زمانے میں غیر معمولی برکات ظاہر ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل پیدا ہوگا، دجال اس کے عہد میں ظاہر ہوگا، گر اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگا۔ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے تو وہ خلیفہ نماز کے لئے مصلے پر آچکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ مصلے چھوڑ کر چیچے ہٹے گا مگر عیسیٰ علیہ

الصلوة والسلام ان نے فرمائیں گے چونکہ آپ مصلے پر جا چکے ہیں اس لئے اب

ا مامت آپ ہی کاحق ہے اور بیاس امت کی ایک بزرگی ہے لہذا بینماز تو آپ انہی کی اقتدا میں ادا فرمائیں گے۔

یہ تمام صفات ان صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں جن میں محدثین کو کوئی کلام نہیں۔ اب گفتگو ہے تو صرف اتن بات میں ہے کہ بیخلیفہ کیا امام مہدی ہیں یا کوئی اور دوسرا خلیفہ دوسرے نمبر کی حدیثوں میں بیت تھریج موجود ہے کہ بیخلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ ہمارے نزدیک صحیح مسلم کی حدیثوں میں جب اس خلیفہ کا تذکرہ آچکا ہے تو پھر دوسرے نمبر کی حدیثوں میں جب وہی تفصیلات اس کے نام کے ساتھ مذکور ہیں تو ان کوبھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں کے حکم میں سمجھنا چاہئے۔اس لئے اب اگریہ کہہ دیا جائے کہ اہام مہدی کا ثبوت خوصیح مسلم میں موجود ہے تو اس کی مخبائش ہے۔ مثلاً جب صحیح مسلم میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اس وقت مسلمانوں کا ایک امیر امامت کے لئے مصلے برآ چکا ہوگا تو اب جن حدیثوں میں اس خلیفہ کا نام امام مہدی بتایا گیا ہے، یقینا وہ اس مبہم خلیفہ کا بیان کہا جائے گا، یا مثلاً صحیح مسلم میں ہے کہ آخر زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو بے حساب مال تقسیم کرے گا اب اگر دوسری حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مال کی بدداد و دہش امام مہدی کے زمانے میں ہوگی تو صحیح مسلم کی اس حدیث کا مصداق امام مہدی کو قرار دینا بالکل بجا ہوگا۔ اس طرح جنگ کے جو واقعات صحیح مسلم میں ابہام کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں اگر دوسری حدیثوں میں وہی واقعات امام مہدی کے زمانے میں ثابت ہوتے ہیں تو یہ کہنا بالکل قرین قیاس ہوگا کہ سیح مسلم میں جنگ کے جو واقعات ندکور میں وہ امام مہدی ہی کے دور کے واقعات ہیں۔ غالباً ان ہی وجوہات کی بنا پرمحدثین نے بعض مبهم صدیثوں کو امام مہدی ہی کے حق میں سمجھا ہے اور اس باب میں ان کو ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ امام ابوداؤد نے بارہ خلفاء کی حدیث کو امام مہدی کے باب میں ذکر فرما کر اس طرف

اشارہ کیا ہے کہ وہ بارجوال خلیفہ یمی امام مہدی ہیں۔

اب سب سے پہلے آپ ذیل کی حدیثیں پڑھئے تا کہ آپ کو معلوم ہو کہ امام مہدی کی آمد کی صحابہ و تابعین کے درمیان کس درجہ شہرت تھی اس کے بعد پھر مرفوع حديثوں برنظر ڈالئے تو بشرط اعتدال وانصاف آپ کو یقین ہو جائے گا کہ امام

مہدی کی آمد کا مسئلہ بیشک ایک مسلم عقیدہ رہا ہے البتہ روافض نے جو اور بے تکی باتیں اس میں اپنی جانب سے شامل کر لی ہیں تو ان کا نہ تو کوئی ثبوت نقل میں ملتا ہے نه عقل ان کو باور کر عتی ہے صرف ان کی تر دید میں کسی ثابت شدہ مسکلہ کا انکار کر دینا

یہ کوئی سیج طریقہ نہیں ہے۔

(١) عَنُ حَكِيمٍ بُنِ سَعُدٍ ; قَالَ لَمَّا قَامَ سُلَيُهَانُ فَاَظُهَرَا اَظُهَرَ لَلُكُ لِاَبِي يَحْيِيٰ هٰذَا الْمَهُدِيُ الَّذِي يُذُكُرُ قَالَ لَا.

(اخرجه ابن ابي شيبه الحاوي ۲/۰۸)

(٢) عَنِ الْوَلِيُدِ بُنِ مُسُلِمٍ قَالَ سَمِعُتُ رَجُلا يُحَدِّثُ قَوْمًا فَقَالَ: الْمَهُ دِيُّوُنَ قَلالَةٌ مَهُ دِيُّ الْخَيْر عُمَرُ ابُن عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَمَهُدِئُ الدُّم وَهُوَ الَّذِئ تَسُكُنُ عَلَى ماللِّمَاءُ وَمَهُدِئُ الدِّينِ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَحَ تُسُلِمُ أُمَّتُهُ فِي زَمانِهِ

کیم بن سعد کہتے ہیں کہ جب سلیمان خلیفہ ہے اور انہوں نے عمرہ عمدہ خدمات انجام دیں تو میں نے ابو

یجیٰ سے کہا وہ مہدی یہی ہیں جن کی شہرت ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں

ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مہدی تین ہول گے۔مہدی خیر بیاتو عمر بن عبدالعزیز ہیں۔مہدی دوم یہ وہ تخص ہے جس کے زمانے میں خوزیزی ختم ہو جائے گی۔مہدی تین یہ سیسیٰ بن مریم ہیں، ان کے زمانے میں

كذافى الحاوى ٥٨/٢ وَفِيُهِ عَن كَعُبِ قَالَ مَهُدِى الْخَيْرِ يَخُرُجُ بَعُدَ السُّفُيَاني .

(٣) عن ابن عمر الله قَالَ لا بُنِ الله عَن ابن عمر الله قَالَ لا بُنِ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ اللهُو

(٣) عَـنِ ابُـنِ عَبَّاسِ قَالَ يُبُعَثُ الْمَهُدِئُ بَعُدَ اَيَاسٍ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ لَا مَهُدِئَ. كَذَا في الحاوى ٢/٢

(۵) عَنُ كَعُسِب قَسَالَ اِنِّى اَجِدُ الْمَهُ دِئَ مَكُتُوبًا فِى اَسُفَارِ الْاَنْبِيَاءِ مَافِى عَمَلِهِ ظُلُمٌ وَلَا عَيْبٌ (الحاوى ۲/۲)

(٢) عن مَطَرِ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيُزِ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ الْمَهُدِى يَصْنَعُ شَيْنًا لَمُ يَصْنَعُهُ

نصاریٰ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ مہدی خیر کا ظہور،سفیانی کےظہور کے بعد ہوگا۔

ابن عمر نے ابن حنفیہ سے کہا المہدی کا لقب ایبا ہے جیسائسی نیک آ دمی کو ''رجل صالح'' کہہ دیں (اس لحاظ سے مہدی کا اطلاق متعدد اشخاص پر ہوسکتا ہے)۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ مایوس ہو کر ہیکہیں گے کہ اب مہدی کیا آئے گا؟

کعب کہتے ہیں کہ میں نے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں مہدی کی بیہ صفت دیکھی ہے کہ اس کے عمل میں نے ظلم ہوگا نہ عیب۔

مطر کے سامنے عمر بن عبدالعزیز کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا ہم کو معلوم ہوا ہے کہ مہدی آکر ایسے ایسے کام کریں گے جو عمر بن عبدالعزیز سے نہیں ہو
سکے۔ ہم نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے
کہا کہ ان کے پاس ایک شخص آکر
سوال کرے گا وہ کہیں گے بیت المال
میں جا اور جتنا چاہے مال لے لے،
وہ اندر جائے گا اور جب باہر آئے گا
تو دیکھے گا کہ سب لوگ نیت سیر ہیں تو
اس کو شرم آئے گی اور بیاوٹ کر کھے
گا کہ جو مال آپ نے دیا تھا وہ آپ
کے لئے ہیں لینے کے لئے نہیں۔
کے لئے ہیں لینے کے لئے نہیں۔

غُـمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قُلْنَا مَاهُو؟ قَالَ يَاتِيُهِ رَجُلٌّ فَيَسُأَلُهُ فَيَقُولُ: أُدُخُلُ بَيْتَ الْمَالِ فَخُدُ فَيَدُخُلُ وَيَخُرُجُ وَيَرَى النَّاسَ شَهَاعًا فَيَنُدُمُ فَيَرُجِعُ إلَيْهِ فَيَقُولُ خُدُمَا أَعُطَيُتَنِى فَيَالِى وَيَقُولُ إِنَّا نُعُطِى وَلَا نَاخُذُ.

#### (الحاوى ٢/٢٤)

(2) عَنُ إِبُرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قُلُتُ لِطَاوُسٍ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ هُوَ الْمَهُدِئُ؟ قَالَ هُوَ المَهْدِئُ وَلَيْسَ بِهِ إِنَّهُ لَمُ يَسْتَكْمِلِ الْعَدُلَ كُلَّهُ اَخُرَجَهُ اَبُونُعَيْمٍ فِي الحيليَة (الحاوى ۲/۰۸)

(٨) عَنُ آبِي جَعُفَرٍ قَالَ: يَرُعُمُونَ أَنِّى أَنَا الْمَهُ لِذِي وَإِنِّي اللَّي اَجَلٍ اَذُنْى مِنِّى اللَّي مَايَدَّعُونَ . احرجه المحاملي في آماليه العاوى ٢/٥٨)

ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے طاوس سے پوچھا کیا عمر بن عبدالعزیز وہی مہدی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مہدی دہ بھی ہیں لیکن وہ خاص مہدی نہیں ان کے دور کا سا کامل انصاف ان کے دور میں کہاں ہے؟

ابوجعفر فرماتے ہیں کہ لوگ میرے متعلق مید گمان رکھتے ہیں کہ وہ مہدی میں ہوں حالانکہ مجھے ان کے دعوؤں سے اپنا مرجانا نزدیک تر نظر آتا ہے سلمہ بن زفر بیان کرتے کہ ایک دن حذیفہ کے سامنے کسی نے کہا کہ مہدی ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر ایبا ہے جب کہ نبی کریم علاق کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں تو تم نے بوی فلاح پائی۔ یاد رکھو کہ وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب کہ مصائب کی وجہ سے کوئی غائب محض لوگوں کو ان سے بیارا معلوم نہ ہوگا۔ (یعنی ان کا شدید انتظار ہوگا)

(٩) عَنُ سَلْمَة بُنِ زُفَرٍ قَالَ قِيْلَ يَـوُمُـاعِنُدَ حُلَيْفَةَ قَلْخَرَجَ الْمَهُـدِئُ قَـالَ لَقَـدُ اَفْلَحْتُمُ اِنُ خَرَجَ وَاصْحَابُ مُحَمَّدٍ بَيْنَكُمُ اِنَّهُ لَا يَخُورُجُ حَتَّى لَا يَكُونَ عَائِبٌ اَحَبُ إِلَى النَّاسِ مِنْهُ مِمَّلَيُلَقَوْنَ مِنَ الشَّرِ اَخْرَجَهُ الدَّاني في شننه الحاوى ١/٢٨)

ان آثار کی روشن میں لامھدی الاعیسیٰ کی شرح بھی بخو بی ہو عتی ہے بشر طیکہ ابن ماجہ کی اس حدیث کوکسی درجہ میں حسن تسلیم کر لیا جائے۔

میمون قداح،محمد جو نپوری وغیرہ نے اپنے اپنے زمانے میں مہدویت کا دعویٰ کیا۔ شخ سیر برزنجی لکھتے ہیں کسان کے زمانے میں مقام از بک میں بھی ایک مخض نے مہدویت کا دعویٰ کیا۔سید موصوف نے ایک اور کر دی مخص کے متعلق بھی لکھا ہے کہ عقر کے پہاڑوں میں اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان سب اشخاص کے واقعات تاریخ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اور وہ تمام مصائب و آلام بھی ندکور ہیں جوان بدبختوں کے ماتھوں مسلمانوں برتوڑے گئے تھے۔ رافضی جماعت کا تومستقل بیالک عقیدہ ہی ہے کہ محمد بن حسن عسکری مہدی موعود ہے ان کے خیالات کے مطابق وہ اپنے طفولیت کے زمانے ہی سے لوگوں کی اِ نظروں سے غائب موکر کس مخفی غار میں پوشیدہ میں اور یہ جماعت آج تک انہی کے ظہور کی منتظر ہے اورمصیبتوں میں انہی کو یکارتی پھرتی ہے۔ ان مفترین کی تاریخ اور روافض کی اس وہم برتی اور بے بنیاد عقیدہ کی وجہ ہے بعض اہل علم کے ذہن اس طرف نتقل ہو گئے کہ اگر علمی لحاظ سے مہدی کے وجود ہی کا انکار کر دیا جائے تو اس تمام بحث و جدل سے امت مسلمہ کی جان چھوٹ جائے اور روز مرہ نئ نئ آ ز مائشوں کا اس کو مقابلہ نہ کرنا پڑے چنانچہ ابن خلدون مؤرخ نے اس پر پورا زورصرف کیا ہے اور چونکہ تاریخی اور تحقیق لحاظ ہے علمی طبقہ میں اس کو اونچا مقام حاصل ہے۔اس لئے اس فتم کے مزاجوں کے لئے اس کا انکار کرنا اور تقویت کا باعث بن گیا پھر بعد میں اس کے اعتاد پر اس مسلہ کا انکار چلتا رہا ہے۔محدثین علاء نے ہمیشہ اس انکار کوتسلیم نہیں کیا اور خود مورخ موصوف کے زمانے میں بھی اس پیٹگوئی کے اثبات پر تالیفات کی گئیں جن میں سے اس وقت''ابراز الوہم انمکنو ن من کلام ابن خلدون'' کا نام ہمارے علم میں بھی ہے گرید رسالہ ہم کو دستیاب نہیں ہو سکا۔ امام قرطبی، شخ جلال الدين سيوطي، سيد برزنجي، ﷺ على متقى، علامه شوكاني، نواب صديق حسن خال شارح

عقیدہ سفارینی کی تصنیفات ہماری نظر ہے بھی گذری ہیں ان کے مؤلفات کے علاوہ بھی اس موضوع پر بہت سے رسائل لکھے گئے ہیں۔ اصل ریہ ہے کہ جب کسی خاص ماحول کی وجہ سے وضع حدیث کے دواعی پیدا ہو گئے ہیں تو اس دور کی حدیثوں برمحدثین کی نظریں بھی ہمیشہ سخت ہوگئی ہیں اور اس لئے بعض صحیح حدیثیں بھی مشتبہ ہو گئیں جیسا کہ بنی امیہ کے دور میں فضائل الل بیت إ کی بہت سی حدیثیں مشتبہ ہوگئی تھیں مجر جب محدثین نے ان کو جھانٹا شروع کیا تو بعض متشد دنظروں میں اچھی خاصی حدیثیں بھی اس کے لپیٹ میں آگئیں۔ آخر جب إ اس فضا ہے ہٹ کر علاء نے دوبارہ اس پر نظر ڈالی تو انہوں نے بہت سی ساقط شدہ إ حدیثوں میں کوئی سقم نہ یایا اور آخر ان کو قبول کیا۔ ای طرح یہاں بھی چونکہ ایک فرتے نے محمہ بن حسن عسکری کے مہدی منتظر ہونے کا دعویٰ کر دیا تو پھر وہی وضع حدیث کے جذبات ابھرے اور جب علماء نے غلط ذخیرہ کو ذرا تشدد کے ساتھ الگ کرنے کا ارادہ کیا تو لازمی طور پر یہاں بھی کچھ حدیثیں اس کی زویش آگئیں۔ بیا ظاہر ہے کہ اس باب کی صریح حدیثوں میں کوئی حدیث بھی صحیحین کی نہتھی، گوصحت کے لئے صحیحین کی حدیث ہونا کسی کے نزدیک بھی شرطنہیں اس لئے محدثانہ ضابطہ کے مطابق نقد وتبمرہ کو یہاں کچھ نہ کچھ وسعت مل گئی۔لیکن پیر بات کچھ اس باب کی حدیثوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہر کتاب پرشیخین کی کتابوں کے سوا جب صرف ضابطہ کی تنقید شروع کر دی جائے اور صرف راویوں پر جرح و تعدیل کو لے کر اس باب کے دیگر امورمہمہ کونظر انداز کر ڈالا جائے تو پھر نفذ کرنا کچھےمشکل نہیں رہتا۔ اس تشدد و افراط کا ثمره گو وقتی طور پر کچھ مفید ہوتو ہولیکن دوسری طرف اس کا نقصان بھی ضرور ہوتا ہے اور وقتی فتنے ختم ہو جانے کے بعد آئندہ امت کی نظروں میں بیراختلاف ا چھی صدیثوں میں بھی شک و تر دد کا موجب بن جاتا ہے۔ یہاں جب آپ خار جی عوارض اور ماحول کے خاص حالات سے علیحدہ ہو کر نفس مسکلہ کی حیثیت سے اس موضوع کی احادیث پر نظر فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام مہدی کا تذکرہ سلف سے لے کر محدثین کے دورتک ہمیشہ بڑی اہمیت کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ محقق ابن خلدون کے کلام کو جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اس کا خلاصہ تین باتیں معلوم ہوتی ہیں (۱) جرح وتعدیل میں جرح کوتر جیج ہے (۲) امام مہدی کی کوئی حدیث صحیحین میں موجود نہیں ( ۳ ) اس باب کی جو سحیح حدیثیں ہیں ان میں امام مہدی کی تصریح نہیں۔ فن حدیث کے جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں کچھ وزن نہیں رکھتیں کیونکہ ہمیشہ اور ہر جرح کو ترجیح دینا پیہ بالکل خلاف واقع ہے چنانچہ خود محقق موصوف کو جب اس کا تلبهہ ہوا کہ اس قاعدے کے تحت توضیحیین کی حدیثیں بھی مجروح ہوئی جاتی ہیں تو اس کا جواب انہوں نے صرف یہ دے دیا ہے کہ بیہ حدیثیں چونکہ علاء کے درمیان مسلّم ہو چکی ہیں اس لئے وہ مجروح نہیں کہی جا سکتیں گرسوال تو بیہ ہے کہ جب قاعدہ پیٹھہرا تو پھرعلاء کو وہ مسلم ہی کیوں ہوئیں؟ ر ہا امام مہدی کی حدیثوں کاصحیحین میں ندکور نہ ہونا تو پیرال فن کے نز دیک کوئی جرح نہیں ہے خود ان ہی حضرات کا اقرار ہے کہ انہوں نے جتنی سیح حدیثیں ہیں وہ سب کی سب اپنی کتابوں میں درج نہیں کیں اس لئے بعد میں ہمیشہ محدثین نے متدرکات آگھی ہیں۔اب رہی تیسری بات تو یہ دعویٰ بھی تشلیم نہیں کہ صحیح حدیثوں میں امام مہدی کا نام مٰرکور نہیں ہے۔ کیا وہ حدیثیں جن کو امام تر مٰدی و ابوداؤر وغیرہ جیے محدثین نے سیح وحس کہا ہے صرف محقق موصوف کے میان سے سیح ہونے سے خارج ہوسکتی ہیں۔ دوم یہ کہ جن حدیثوں کو محقق موصوف نے بھی سیح تسلیم کر لیا ہے اگر وہاں ایسے توی قرائن موجود ہیں جن سے اس محض کا امام مہدی ہونا تقریباً بقینی ہو

جاتا ہے تو پھر امام مہدی کے لفظ کی تصریح ہی کیوں ضروری ہے۔ سوم یہاں اصل بحث مصداق میں ہے مہدی کے لفظ میں نہیں اس اگر حضرت عیلی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خلیفہ ہونا اور الی خاص صفات کا حامل ہونا جو بقول روایت عمر بن عبدالعزيز جيئے مخص ميں بھى نہ تھيں ثابت ہے توبس اہل سنت كا مقصد اتى بات سے ا بورا ہو جاتا ہے کیونکہ مہدی تو صرف ایک لقب ہے علم اور نام نہیں اور بیآ ب ابھی معلوم کر چکے ہیں کہ مہدی کا لفظ بطور لقب دوسرے اشخاص پر بھی اطلاق کیا گیا ہے اگرچہ سب میں کامل مہدی وہی ہیں جن کا ظہور آئندہ زمانے میں مقدر ہے۔ یہ ایسا ستجھئے جبیہا دجال کا لفظ، حدیثوں میں ستر مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا ہے مگر دجال اُ ا کبروہی ہے جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہے قتل ہوگا۔ ہاں اس لقب کی ز داگر ری تی ہے تو ان اصحاب پر برتی ہے جومہدی کے ساتھ ساتھ کی قرآن کے منتظر بیٹھے ہیں۔ محقق موصوف کی پوری بحث پڑھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ محقق موصوف کی اصل نظرای فتنه کی طرف ہاور وہ جائے ہیں کہ حدیثوں سے کسی ایسے مہدی کا وجود ثابت نہ ہوجس پر ایمان وقر آن کا دار و مدار ہو، اور جیسا کہ نفذ وتبصرہ کے وقت ہر شخص اینے طبعی اور علمی تاثرات ہے بمشکل بری رہ سکتا ہے ای طرح محقق موصوف بھی یہاں اس سے پچنہیں سکے اورفن تاریخ کی سب سے عصن منزل یمی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ احادیث بر کلام کرتے ہوئے بڑے سے بڑے علماء کی توثیق نقل کرنے کے بعد بھی ان کار جمان طبع انہیں علاء کی جانب رہا ہے جنہوں نے کوئی نہ کوئی جرح ان حدیثوں میں نکال کھڑی کی ہے اور صرف جرح کے مقدم ہونے کو ایک قاعدہ کلیہ بنا كربس اى سے كام ليا ہے۔ اگر محقق موصوف جرح كے اسباب و مراتب پر غور فرما ليتے تو شايد ہرمقام پران كار جحان اس طرف نه رہتا۔

### اسم المهدى و نسبه و حلية الشريفه

(١٥٦٦) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ وَفِى الْعَرَبَ رَجُلَّ مِنُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكِ الْعَرَبَ رَجُلَّ مِنُ اللَّهُ لَيْ يَمُلِكُ الْعَرَبَ رَجُلَّ مِنُ اللَّهُ لَيْ يَمُلِكُ الْعَرَبَ رَجُلَّ مِنُ عَلِي الْعَلَى الْعَرَبِ وَلُمْ سَلَمَةً وَابِى هُرَيُرَةً وَقَالَ هَلَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَابِى شَعِيبُ وَالْمَنْ لِرِي وَالْمَنْ لِرِي وَالْمَنْ الْقَيْمِ وَقَالَ اللَّهُ وَالْمَنْ لِرِي وَالْمُنْ الْقَيْمِ وَقَالَ الْمَسْلِمِينَ عَنُ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَالْمُسُلِمِينَ عَنُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَنُ اللَّهُ الْمَسْلِمِينَ عَنُ

عَاصِمٍ قَالَ وَ طُرُقُ عَاصِمٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ.

(١٥٢٧) عَنُ اَبِى هُوَيُوهَ أَقَالَ لَوُلَمْ يَبُقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوُمَّا لَطَوَّلَ اللَّهُ ذلِكَ الْيَوُمَ حَتَّى يَلِى رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(١٥٢٨) عَنُ آبِيُ إِسُحْقَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَنَظَرَ اِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِيُ حَلْدَا سَيِّلَةُ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ

# امام مهدى كانام ونسب اوران كاحليفه شريف

(۱۵۲۷) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ دنیا کا اس وقت تک خاتمہ نہیں ہوگا۔ جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک مخص عرب پر حاکم نہ ہوجو میرے ہم نام ہوگا۔ (تر فدی شریف) بیت میں سے ایک مخص عرب پر حاکم نہ ہوجو میرے ہم نام ہوگا۔ (تر فدی شریف) ابو ہر بری ہے دوایت ہے اگر دنیا کے خاتمہ میں صرف ایک ہی دن باقی رہ

جائے تو اللہ تعالی ای ایک دن کو اور دراز فریاد ہے گایہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا حاتم ہوکر دہے گا۔ (تر ندی شریف)

(۱۵۷۸) حضرت علیؓ نے اپنے فرزند حضرت حسنؓ کی طرف دیکھ کر فرمایا میرا بی فرزند سید ہوگا جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے اوراس کی نسل لَّ يُسَمَّى بِاسُسِمِ نَبِيِّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَشُبَهُ فِ الْخُلُقِ وَلَا يَشُبَهُ فِ الْخَلُقِ وَلَا يَشُبَهُ فِ الْخَلُقِ وَقَالَ اَبُودَاؤُدَ وَقَالَ اَبُودَاؤُدَ فِى الْخَلْقِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

( ١ ٢ ٩ ) عَنُ عَلِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُلَمُ يَبُقَ مِنَ السَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُلَمُ يَبُقَ مِنَ السَّمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَحُلا مِنُ اَهُلِ بَيْتِى يَمُلُّاهِا قِسُطًا وَ عَلَى لا كَمَا مُلِنَتُ جَوُرًا. رواه ابو داؤد وَفِى اِسُنادِه فطر بُنُ حَلِيْفَةَ الْكُوفِيُّ وَثَقَهُ الحَمدُ وَيَحْيَى بُنُ سَعِيْدِنِ اللَّقَطَّانُ وَيَحْيَ بُنُ مَعِيْنٍ وَالنَّسَائِيُّ وَالْعِجْلِي وَالنَّسَائِيُّ وَالْعِجْلِي وَالْبَنَ سَعْدِ وَالسَّاجِي وَقَالَ اَبُوحَاتِمٍ صَالِحُ الْحَدِيثِ وَ السَّاجِي وَقَالَ ابُوحَاتِمٍ صَالِحُ الْحَدِيثِ وَ الْحُرَجَ لَهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَرَجَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلِيثِ وَ الْحَرَبَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١٥٤٠) عَنُ سَعِيُ لَا بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ \* فَتَذَاكَرُنَا الْمُهَدِّى فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْلَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

ے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا وہ عادات میں آپ کے مشابہ ہوگالیکن صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ اس کے بعدان کے عدل وانصاف کا حال ذکر فرمایا۔ (ابوداؤ د)

(۱۵۲۹) حضرت علی ٔ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا ہے'' اگر قیامت میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے تو بھی الله تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ضرورایک شخص کو کھڑ اکرے گا جود نیا کوعدل وانصاف سے پھراسی طرح بھردے گا جیسے وہ اس سے قبل ظلم سے بھر چکی ہوگی'۔ (ابوداؤد) طرح بھردے گا جیسے وہ اس سے قبل ظلم سے بھر چکی ہوگی'۔ (ابوداؤد) سعید بن المسیب ؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم ام سلمہؓ کے پاس حاضر تھے۔ ہم

نے امام مہدی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے

الْمَهُدِيُّ مِنُ وَ لَدِ فاطِمَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ فِيْهِ عَلِيٌّ بُنُ النَّفَيْلِيُّ الْهِنْدِيُّ، قَالَ اَبُوُحَاتِمٍ لَا بَاسَ بِهِ اَخُوَجَ لَهُ اَبُوُدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ كَذَا فِي الْإِذَاعَةِ . ( ا 20 ا ) عَنُ انسسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعُتُ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ وَلَهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ اَهُلِ الْجَنَّةِ اَنَا وَحَمُزَةُ وَعَلِيٍّ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ وَلَهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ اَهُلِ الْجَنَّةِ اَنَا وَحَمُزَةُ وَعَلِيٍّ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَنْحُنُ وَلَهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ اَهُلِ الْجَنَّةِ اَنَا وَحَمُزَةُ وَعَلِيٍّ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَمْنُ وَالْحَسَيْنُ وَ وَالْمَهُدِى ذَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَفِى الزَّوَائِدِ وَجَعَفَى وَالْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ وَ وَالْمَهُدِى زَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَفِى الزَّوَائِدِ وَفِى النَّوَائِدِ وَفِى النَّوْلَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِى النَّوَائِدِ وَفِى السَّنَادِهِ مَعَالَ وَعَلِي بُنُ زِيَادٍ لَلْمُ ارَمَنُ وَلَّقَهُ وَلَا مَنُ جَرَحَ وَبَاقِي وَالْمَائِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَائِدِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُنَادِهِ مُوتَقُونَ وَوَاجِعُ لَهُ الْإِذَاعَةِ . ( عَمُن اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْخُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْخُدُرِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُونِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُونِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْمَهُدِئُ مِنِّى أَجُلَى الْجَمُهَةِ اَقْنَى الْآنُفِ يَمُلُّ الْآرُضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِنَتَ ظُلُمًا وَجَوْرًا وَيُملِكُ سَبُعَ سَنِيْنَ. (رواه ابوداؤد) قال منذرى في اسناده عمران القطان و هوابوالعوام عمران بن داور القطان البصرى استشهدبه البخارى ووثقه عفان بن مسلمه و احسن

خود سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ گی اولا دمیں ہوں گے۔ ( این امر

(ابن ماجه)

(۱۵۷۱) حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ فرماتے خود سناہے کہ ہم عبدالمطلب کی اولا داہل جنت کے سر دار ہوں گے لیعنی میں "

حزرٌ علیٰ جعفر ''جسین 'حسین اورمهدی (رضی الله عنهم اجمعین ) ۔ ( ابن ماجه ) در مدین در مرس مرس کے جسین الله عنه کی الله عنه کی الله عنه کی الله عنه کی مرسل کا مسلس کا در ایسان کا مسلس کا

(۱۵۷۲) ابوسعید خدریٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مہدی میری اولا دمیں سے ہوگا جس کی پیشانی کشادہ اور ناک بلند ہوگی اور جو دنیا کوعدل و

ر سیری اولادیں سے ہوہ ، س کی پیسان سیادہ اور با ت بستہ ہوں اور بور میں وسادہ انصاف سے بھر دے گا۔ جب کہ اس وقت وہ ظلم وستم سے بھر چکی ہوگی ان کی حکومت

عليه الثناء يحيى بن سعيد القطان.

(١٥٢٣) عَنُ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ لَبَعُدِى بُعُونَ كَثِينُ رَمَة فَكُونُوا فِي بَعُثِ حُرَاسَانَ رَوَاهُ بُنُ عَدِيِّ وَابُنُ عَسَاكِر وَالسُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِع الصَّغِير .

(١٥٧٣) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسخُوُجُ مِنُ خُوَاسَانَ رَأْيَاتٌ سُؤدٌ لَا يَوُدُّ هَاشَيٍّ حَتَّى تُنْصَبُ بايُلِيَاءَ رَواه

(٥٧٥) عَنُ سَعِيُدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ تَخُرُجُ مِنَ الْمَشُوقِ رَأْيَاتٌ سُودٌ لِبَنِي الْعَبَّاسِ ثُمَّ يَمْكُثُونَ مَاشَاءَ

سات سال تك رہے گی۔ (ابوداؤد)

(۱۵۷۳) بریدهٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میرے بعد بہت سے لشکر ہوں گےتم اس لشکر میں شامل ہونا جوخراسان سے آئے گا (ابن

( ۱۵۷۴) ابو ہربریؓ روایت فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے

خراسان کی طرف ہے سیاہ سیاہ جھنڈ ہے آئیں گے کوئی طاقت ان کو واپس نہیں کر سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت مقدس میں نصب کر دیئے جائیں گے (تر مذی شریف)

(١٥٧٥) سعيد بن المسيب مروايت كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے

(۱۵۷۳) حافظ ابن كثيرٌ فرماتے ہيں كہ سياہ جھنڈے وہنيں ہيں جوايك مرتبد ابوسلم خراساني لےكرآيا تھاجس نے بنوامیہ کا ملک چھین لیا تھا بلکہ بیدوسرے ہیں جوا مام مبدی کے عبد میں ظاہر ہوں گے گذافی الحادی۲۰/۲ نعیم بن حماد حضرت تمز ہ سے روایت فرماتے ہیں کدر چھنٹ ہے چھوٹے چھوٹے ہوں مے حاوی ۲۹،۲۸/۲

اللّه أنم تَخُوجُ وَأَيَاتٌ صِفَارٌ تُقاتِلُ وَجُلَا مِنُ وُلُدِابِي سُفَيَانَ وَاَصْحَابِهِ مِنُ قِبَلِ الْمَشُوقِ يُوَّدُونَ الطَّاعَةَ لِلْمَهُدِيّ. كذافي الحاوى ٢٩/٢ وَفِيهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ تَخُوجُ وَأَيَاتٌ سُودٌ لِبَنِي الْعَبَّاسِ ثُمَّ تَخُورُجُ مِنُ خُواسَانَ أُخُولى سُودٌ قَلاَ نِسُهُمُ وَتِيَابُهُمْ يِبُضٌ عَلَى مُقَدِّمَتِهِمُ وَجُلَّ يُقَالُ لَهُ شُعَيْبُ بُنُ صَالِحٍ مِنْ تَمِيم يَهُوْمُونَ اَصْحَابَ السَّفُيَانِيُ الح ٢٨/٢

فرمایا مشرق کی ست ایک مرتبہ بنوالعباس سیاہ جھنڈے لے کرنگلیں گے پھر جب تک اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگار ہیں گے۔اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جھنڈے نمودار ہوں گے جو ابوسفیان کی اولاد اور اس کے رفقاء کے ساتھ جنگ کریں گے اور مہدی کی تابعداری کریں گے۔

#### ظهور المهدى و مبايعة

#### اهل مكة اياه بين الركن و المقام

(١٥٧١) عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ الْحَبَّلَاقَ عَنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَخُرِجُونَهُ وَهُوَكَارِةٌ فَيُبَا يِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكُنِ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنُ اَهُلِ مَكَّةً فَيَخُرِجُونَهُ وَهُوكَارِةٌ فَيُبَا يِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَصَّامُ وَيُنْعَمَّ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَصَافُ بِهِمُ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا رَأَالنَّاسُ ذَالِكَ اَتَاهُ اَبُدَالُ الشَّامِ وَ عَصَائِبُ اَهُلِ الْعِرَاقِ

# امام مہدی کاظہوراور حجراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان اہل مکہ کی ان سے بیت

(۱۵۷۷) حضرت ام سلمہ (سول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد کچھ اختلاف رونما ہوگا اس وقت ایک شخص مدینه کا باشندہ بھاگ کر مکہ مکر مہ آئے گا، مکہ مکر مہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو مجبور کر کے ججر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کر لیس گے پھر شام سے اس کے مقابلے کے لئے ایک لشکر بھیجا جائے گا مکہ مکر مہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان

(۱۵۷۲) ابوداؤد نے اس روایت کواہام مہدی کے باب میں ذکر فرمایا ہے ادراہام تر فدی نے جب اہام مہدی کی حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ کے اساء شار کرائے ہیں تو انہوں نے بھی حضرت امسلمہ گل اس روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے نیز اس باب کی دوسری حدیثوں پر نظر کر کے بیبر مرم حاصل ہوجاتا ہے کہ اس روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے نیز اس باب کی دوسری حدیثوں پر نظر کر کے بیبر مرم حاصل ہوجاتا ہے کہ اس روایت میں اگر چراس محفی کانام نم کو رئیس موں گے اور اس وجہ سے ابوداؤ دینے اس حدیث کو اہام مہدی کی حدیثوں کے باب میں درج فریا ہے۔ ابن ظدون بھی اس پر کوئی خاص جرح نہ کر سکا صرف بیکھ سکا کہ اس روایت میں ام مہدی کانام نہ کورنیس۔

فَيُبَايَعُونَهُ ثُمَّ يَنُشَأَرَجُلٌ مِنُ قَرِيُشِ آخُوالُهُ كَلُبٌ فَيَبُعَثُ الَيُهِمُ بَعُنَّا فَيَسَطُهَ رَوُنَ عَلَيُهِمُ الْمَسَلَّمَ الْمَعَنَ الْمَسَلَّمَ الْمَسَلَّمَ الْمَسَلَّمَ الْمَسَلَّمَ الْمَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّ

(١٥٧٧) عَنُ اَبِي سَعِيُدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلاءً يُسْصِيبُ هٰذِهِ ٱلْأُمَّةَ حَتَّى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلْجَاءً يَلُجَاءُ الْيُهِ مِنَ الظُّلُم ایک میدان میں دھنسادیا جائے گا جب لوگ ان کی پیکرامت دیکھیں گے تو شام کے ابدال اورعراق کی جماعتیں بھی آ آ کران سے بیعت کریں گی اس کے بعد پھرقریش میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ماموں قبیلہ کلب کے ہوں گے وہ ظاہر ہوکران کے مقابلہ کے لئے لشکر بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کو ( امام مہدی کو ) ان کے اوپر غالب فر مائے گا اور یہ بنوکلب کالشکر ہوگا۔ وہ خص بڑا ہدنصیب ہے جواس قبیلہ کلب کی غنیمت میں ا شریک نہ ہو، کامیابی کے بعد وہی مخص اس مال کوتقسیم کرے گا اور سنت کے مطابق لوگوں سے عمل کرائے گااوراس کے عہد میں تمام روئے زمین پر اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا اور سات برس تک وہ زندہ رہے گا اس کے بعیداس کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان اس کی نماز پڑھیں گے۔(ابوداؤد)

سمان ال ممارچ یں ہے۔ را بود اود) (۱۵۷۷) ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آز مائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں اتنا شدیدظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولا دمیں ایک شخص کو پیدا فَيَهُ عَنُ اللّٰهُ رَجُلًا مِّنُ عِتُرَتِى وَاهُلِ بَيْتِى فَيَمُلَّا بِهِ الْاَرْضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِثَتُ ظُلُمًا وَجَوُرًا يَرُضَى عَنُهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْاَرْضِ لَا تَدَعُ السَّمَاءُ وَسَاكِنُ الْاَرْضِ لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنُ السَّمَاءُ مِنُ السَّمَاءُ مِنُ السَّمَاءُ اللهُ مَا عَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(٥٧٨) عَنُ عَبُـدِ اللَّهِ قَالَ بَيُنَمَا نَحُنُ عِنُدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذُا اَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِّنُ بَنِي هَاشِمٍ فَلَمَّا رَأَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِغُرَوُرَقَـتُ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجُهِكَ شَيْنًا نَكُسَرَهُـهُ فَقَالَ إِنَّا اَهُلَ الْبَيْتِ اِخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الْاَخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ اَهُلَ

فرمائے گا جوز مین کوعدل وانصاف سے پھر ویبا ہی بھر دے گا جیبا وہ پہلے ظلم و جور سے بھر ویبا ہی بھر دے گا جیبا وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ زمین اور آسمان کے باشندے سب اس سے راضی ہول گے، آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کرر کھر دے گی یہاں تک کہ زندہ لوگوں کوتمنا ہوگی کہان سے پہلے جولوگ تنگی وظلم کی حالت میں گذر گئے ہیں کاش وہ بھی اس سال کود کیھتے ،اسی بر کمت کے حال پر وہ سات یا آٹھ کے بیانو سال تک زندہ رہے گا۔ (متدرک)

(۱۵۷۸) عبداللہ بیان فرماتے ہیں ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطام سے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطام سے کے جندنو جوان آپ کے سامنے آئے جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئیں اور آپ کا رنگ بدل گیا۔ ابن مسعودٌ اللہ علیہ میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اور آپ کے چرہ مبارک پروہ آ ٹارٹم دیکھتے ہیں جس سے ہمارا دل آزردہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہمار ہے گھر انوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا

أَبُشِى سَيَلُقُونَ بَعُدِى بَلَاءً وَّتَشُدِيدًا وَّتَطُرِيدًا حَتَى يَاتِى قَوْمٌ مِنُ قِبَلِ الْمَشُرِقِ مَعَهُمُ رَأَيَاتٌ سُودٌ فَيَسُألُونَ الْخَيْرَ فَلاَ يُعُطُونَهُ فَيَقَاتِلُونَ الْحَيْرَ فَلاَ يُعُطُونَهُ فَيَقَاتِلُونَ الْحَيْرَ فَلاَ يُعُلُونَهُ حَتَى يَدُ فَعُوْهَا اللَى رَجُلِ مِنُ اللَّهِ مَنُ وَلَ فَيَ مَلُولُ هَاقِسُطًا كَمَا مَا وُهَا جَوْرًا فَمَنُ اَدُرَكَ ذَالِكَ مِنُكُمُ فَلَيَأْتِهِمُ وَلَوْحَبُوا عَلَى الثَّلْحِ. (رَوَاهُ ابُنُ مَاجَه قَال السندهى الظاهر اللَّهُ اللَّيَاتِهِمُ وَلَوْحَبُوا عَلَى الثَّلْحِ. (رَوَاهُ ابُنُ مَاجَه قَال السندهى الظاهر اللَّهُ الْحَلَى الْحِلَى الْحَلَى الْحَلِي عَمَّا لِمُ اللَّهُ ا

کی بجائے آخرت عنایت فرمائی ہے، میرے بعد میر الل بیت کو بڑی آ زمائٹوں کا سابقہ پڑے گا ہر طرف سے بھگائے اور نکالے جائیں گے یہاں تک کہ ایک قوم مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے لئے ہوئے آئے گی میرے اہل بیت ان سے طالب خیر ہوں گے لیکن وہ ان کونہیں دیں گے اس پر شخت جنگ ہوگی آخر وہ شکست کھا ئیں گے اور جوان سے طلب کیا تھا چیش کریں گے گروہ اس کوقبول نہ کرسکیں گے آخر کاروہ ان جھنڈ وں کو ایک ایسے خص کے حوالہ کریں گے جو میرے اہل بیت سے ہوگا وہ زمین کو عدل وانصاف سے پھر اسی طرح بھر دے گا جیسالوگوں نے اس سے قبل ظلم و تعدی سے بھر دیا ہوگا لہٰذاتم میں سے جس کو اس کا زمانہ ملے وہ ضرور اس کے ساتھ ہوجائے اگر چہ اس کو برف پر گھسٹ کر چانا پڑے۔ (ابن ماجہ)

(١٥٧٩) عَنُ ثُوبُانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُ عِنْدَ كِبَرِكُمُ لَلاثَةٌ كُلُّهُمُ ابُنُ خَلِيُفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيرُ إلى وَاحِدٍ مِنْهُمُ ثُمَّ تَطُلُعُ الرَّأَيُاتُ السُّودُ مِنُ قِبَلِ الْمَشُرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمُ قَتَلًا لَمُ يَقْتُلُهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّأَيُاتُ السَّوْدُ مِنُ النَّلْجِ فَإِنَّهُ حَلِيُفَةً اللهِ الْحَفَظُهُ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُو فَبَا يِعُوهُ وَلَوْ حَبُوا عَلَى النَّلْجِ فَإِنَّهُ حَلِيُفَةً اللهِ الْحَفَظُهُ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُو فَبَا يِعُولُهُ وَلَوْ حَبُوا عَلَى النَّلْجِ فَإِنَّهُ حَلِيفَةً اللهِ السَّلْهِ الْحَمَةُ لِيَّ الْمَحْدِي مِنْ طَرِيقِ إِبُواهِيمَ بُنِ السَّفَيَانَ فِى مُسْنَدِهِ وَابُو نَعَيْمٍ فِى كِتَابِ الْمَهْدِى مِنْ طَرِيقٍ إِبُواهِيمَ بُنِ السَّفَيَانَ فِى مُسْنَدِهِ وَابُو نُعَيْمٍ فِى كِتَابِ الْمَهُدِى مِنْ طَرِيقٍ إِبُواهِيمَ بُنِ السَّفَيَانَ فِى مُسْنَدِهِ وَابُو نُعَيْمٍ فِى كِتَابِ الْمَهُدِى مِنْ طَرِيقٍ إِبُواهِيمَ بُنِ السَّفَيَانَ فِى مُسْنَدِهِ وَابُو نُعَيْمٍ فِى كِتَابِ الْمَهْدِى مِنْ طَرِيقٍ إِبُواهِيمَ بُنِ النَّاكُة وَسَعِيْحٌ رِجَالُهُ يُقَاتُ وَ رَوَاهُ اللَّهُ الْمُسْتَذُرَكِ . الشَّامى فِى النَّوالِي اللَّهُ السَّامُ فَي الْمُسْتَذُرَكِ .

( • ٥٨ • ) عَنُ ثَوُبَانَ مَرُلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّأْيَاتِ السُّوُدَجَانَتُ مِنُ قِبَـلِ حُرَاسَانَ فَأْتُوْهَا وَلَوْ حَبُوا عَلَى الثَّلُجِ فَإِنَّ فِيْهَا خَلِيْفَةَ اللَّهِ الْمَهُ لِيَّ

ربدن ما الدوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمہارے برطان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمہارے برطابے میں تین آ دمی خلفاء کی اولا دمیں سے قبل ہوں گے پھران کے خاندان میں کسی کو امارت نہیں ملے گی پھر مشرق کی طرف سے کا لے جھنڈ نے نمایاں ہوں گے اور تم کو اس بری طرح سے قبل کریں گے کہ کسی نے اس طرح قبل عام نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے پچھواور بیان فر مایا جو مجھوکو یا ونہیں ہے پھر فر مایا جب اس مخص کو تم دیھوتو اس سے بیعت کر لینا اگر چہ برف کے او پر گھسٹ کر چلنا پڑے کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی موگا ( ابن ماجہ )۔

ُ (۱۵۸۰) تُوبانٌّ جوآ تخضرتُ صلی الله علیه وسلم کےآ زاد کردہ غلام تھے بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے آرہے ہیں تو اِن میں شامل ہوجانا اگر چہ برف کے اوپر گھٹنوں کے ہل چلنا جانب سے آرہے ہیں تو اِن میں شامل ہوجانا اگر چہ برف کے اوپر گھٹنوں کے ہل چلنا رَوَاه آحُمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ كَذَافِي الْإِذَاعَة ص ١٨ ( ١ ٥٨ ا ) عَنُ آبِي الصِّدِيُقِ النَّاجِيُ عَنُ آبِي سَعِيُدِنِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ هُ عَنْ اَبِي سَعِيْدِنِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ هُ عَنْ اَبِي سَعِيْدِنِ الْخُدُرِيِّ وَصَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي الْمَّتِي الْمُهُدِيُّ إِنُ قَصَرَ فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتِسُعٌ تَنْعُمُ اُمَّتِي فِيهِ نِعْمَةً لَّمُ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطَّ . تُوْتِي قَصَرَ فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتِسُعٌ تَنْعُمُ اُمَّتِي فِيهِ نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطْ . تُوْتِي الْاَرْضُ الْكُلَهَا لَا تَدْخِرُ عَنْهُمُ شَيْنًا . وَالْمَالُ يَوْمَتِذِ كُدَاسٌ . يَقُومُ الرَّجُلُ الْارُصُ الْكُلَهَا لَا تَدْخِرُ عَنْهُمُ شَيْنًا . وَالْمَالُ يَوْمَتِذٍ كُدَاسٌ . يَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ خُذُ . (رواه الحاكم في المستدرك و الحرج حديث ابي سعيد من طرق متعددة و حكم على بعضها بانه الحرج حديث ابي سعيد من طرق متعددة و حكم على بعضها بانه على شرطا لشخين و رواه ابن ماجه و فيه زيد العمي ج ١٩ص ٥٥٨٥) على شرطا لشخين و رواه ابن ماجه و فيه زيد العمي ج ١٩ص ٥٥٨٥) فَسَالُنَا نَبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِي اُمَّتِي الْمَهُدِيُّ يَخُرُجُ مُ فَلَا أَنَ يُكُونُ بَعُدَ نَبِيَنَا حَدَثُ فَسَالُنَا نَبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِي اُمَّتِي الْمَهُدِيُ يَخُورُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِي الْمَهُدِيُ يَخُورُ مُ يَعْدَ نَبِينَا حَدَثُ فَسَالُنَا نَبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِي اُمَّتِي الْمَهُدِيُ يَخُورُ مُ

ہی کیوں نہ پڑے کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا (احمد وہیمیق)۔

(۱۵۸۱) ابوالصدیق ناجی بیان کرتے ہیں کہ ابوسعیہ خدریؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا میری امت میں مہدی ہوگا جو کم سے کم سات سال ور نہ نوسال تک رہے گا۔ ان کے زمانے میں میری امت اتی خوشحال ہوگی کہ اس سے قبل بھی ایسی خوشحال نہ ہوئی ہوگی۔ زمین اپنی ہرفتم کی پیداوران کے لئے نکال کر رکھدے گی اور بال اس زمانے میں کھلیان میں ناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا حتی کہ ایک شخص کھڑا ہوکر کہے گاا ہے مہدی! مجھے چھے د بجئے ، وہ فرما کمیں گے (متدرک)

يَعِيشُ خَمُسًا اَوُ سَبُعًا اَوْتِسْعًا زَيُدُنِ الشَّاكُ، قَالَ قُلْنَا وَمَاذَاكَ قَالَ لِيَعِيشُ خَمُسًا اَوُ سَبُعًا اَوْتِسْعًا زَيُدُنِ الشَّاكُ، قَالَ قُلُنَا وَمَاذَاكَ قَالَ لَيُحْتِى لِيَبِينَ قَالَ فَيُحْتِى اَعُطِنِى اَعُطِنِى اَعُطِنِى اَعُطِنِى قَالَ فَيُحْتِى لَلَهُ فِي ثَوْبِهِ مَااستَطَاعَ اَنُ يَّحْمِلَةً . رواه الترمذى و قال هذا حديث حسن و قدرُوى من غيروجه عن ابى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم و ابو الصديق النّاجى اسمه بكر بن عمرو و يقال بكر بن قيس و سلم و ابو الصديق النّاجى اسمه بكر بن عمرو و يقال بكر بن قيس و فى اسناده زيد العمى و ردى البزار نحوه و رجاله ثقات كما فى الاذاعة. (ترمذى ۲/۲)

(۱۵۸۳) عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ الْآدُضُ يَخُرُجُ فِى الْحِرِ أُمَّتِى الْمَهْدِئُ . يَسُقِيُهِ اللّهُ الْغَيْثُ وَتَخُرُجُ الْآرُضُ نَبَاتَهَا وَيُعُطِى الْمَالَ صِحَاحًا وَتَكُثُرُ الْمَاشِيَةُ وَتَعُظُمُ الْاُمَّةُ وَيَعِيْشُ سَبْعًا اَوْثَمَانِيًا يَعُنِى حِجَجًا . (احرجه الحاكم في المستدرك و فيه سليمان

کرےگا (زیدرادی حدیث کوٹھیک مدت میں شک ہے) میں نے پوچھا کہاس عدد سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا سال۔ان کا زمانہ الیی خیر و برکت کا ہوگا کہ ایک شخص ان سے آکر سوال کرے گا اور کہے گا کہ اے مہدی! مجھ کو پچھ دیجئے مجھ کو پچھ دیجئے یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ہاتھ بحر بھر کواس کوا تنا مال دے دیں گے جتنا اس سے اٹھ سکے گا (ترندی)۔

(۱۹۸۳) ابن مسعود ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت کے آخر میں اللہ تعالیٰ خوب بارش امت کے آخر میں اللہ تعالیٰ خوب بارش نازل فر مائے گا اور زمین کی پیداوار بھی خوب ہوگا اور مال حصہ رسدسب کو برابر تقسیم کرے گا اور مویشیوں کی کثرت ہوجائے گی اور امت کو بہت عظمت حاصل ہوگی ۔ سات یا آٹھ سال تک ای فراوانی ہے رہے گا ، راوی کہتا ہے کہ سات یا آٹھ سے آپ کی مراد'' سال'' تھے۔

بن عبيد ذكرة ابن حبان في الثقات ولم يروان احد اتكلم فيه . كذا في الاذاعة.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْخُدُرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَشِرُكُمْ بِالْمَهُدِيّ يُبُعَثُ عَلَى الْحَبَلافِ مِنَ النَّاسِ وَزَلازِلَ فَيَمُلُا الْاَرْضَ قِسُطًا وَّعَدُلا كَمَا مُلِئَثُ جَوْرًا وَظُلُمَا يَرُضَى عَنْهُ سَاكِنُ الْاَرْضَ قِسُطًا وَعَدُلا كَمَا مُلِئَثُ جَوُرًا وَظُلُمًا يَرُضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْاَرْضِ يَقُسِمُ الْمَالَ صِحَاحًا قِيلَ مَاصِحَاحًا؟ قَالَ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاءِ وَيَمَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُلُهُ حَتَّى يَأْمُو مُنَادِيًا يُنَادِئُ مَنُ لَهُ فِى مَالٍ حَاجَةٌ لَّحُمَا عَنْ النَّاسِ اَحَدُ الِّلاَجُلُ وَاحِدٌ . فَيَكُونُ كَذَالِكَ سَبُعَ سِنِينَ . قال يَقُومُ مِنَ النَّاسِ اَحَدُ الِّلاَجُلُ وَاحِدٌ . فَيَكُونُ كَذَالِكَ سَبُعَ سِنِينَ . قال يَقُومُ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ الَّلاَحُولُ وَاحِدٌ . فَيَكُونُ كَذَالِكَ سَبُعَ سِنِينَ . قال السيوطى فى الحاوى دواه احمد فى سنده و ابويعلى بسند جيّدٍ . وفى الاذاعة رجالهما ثقات .

(۱۵۸۴) ابوسعید خدر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا '' میں تم کومہدی کی بشارت دیتا ہوں جوا سے زمانے میں ظاہر ہوں گے جب کہ لوگوں میں بڑااختلاف ہوگا اور بڑے زلز لے آئیں گے وہ آگر پھر زمین کو عدل وانصاف سے ای طرح بحر دیں گے جبیبا کہ وہ اس کی آمد سے قبل ظلم وجور سے بحر پھی ہوگی ۔ آسان کے فرشتے اور زمین کے باشند سسب اس سے راضی ہوں گے اور مال تقسیم کریں گے صحافا۔ سوال کیا گیا صحاح کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ سب میں برابر (مال تقسیم کریں گے) اور امت محمد میں کرانے میں کہ انصاف کے ساتھ سب میں عام ہوگا (اس کے زمانے میں ضراغت کا بیعالم ہوگا کہ) وہ ایک اعلان کرنے والے کو تھم دیں گے وہ اعلان کرے فراغت کا بیعالم ہوگا کہ) وہ ایک اعلان کرنے والے کو تھم دیں گے وہ اعلان کرے مال کی ضرورت باتی ہے؟ تو صرف ایک شخص کھڑ اہوگا اس حالت پر سات سال کا عرصہ گذر ہے گا۔ (احم ، ابویعلی)

(١٥٨٥) عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَلِيْلِي اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أُوسَــلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُورُجَ عَلَيْهِمُ رَجُلٌ مِنُ اَهُلِ بَيْتِي فَيَضُرِبُهُمُ حَتَّى يَرُجِعُوا إِلَى الْحَقِّ قَالَ قُلُتُ وَكُمْ يَمُلِكُ قَالَ خَمُسًا وَّإِنْيُنِ قَالَ قُلُتُ وَمَا خَمُسًا وَ اِثْنِيْنِ . قَالَ لَا أَدُرِي . اخرجه ابويعلى و فيه الرجا | ابن الرجا. و ثقة ابو زرعة . ابن معين . و بقية رجاله ثقات . قاله الشوكاني كذافي الاذاعة . (١٥٨١) عَنُ يُسَيُوبُنِ جَابِرٍ قَالَ هَاجَتُ رِيُحٌ حَمُرَاءُ بِالْكُوُفَةِ فَجَاءَ رَجُـلٌ لَيُـسَ لَـهُ هِـجِيَّـرَى إِلَّا يَاعَبُدَ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ جَاءَ تِ السَّاعَةُ قَالَ فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِنًا فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقُسَمُ مِيُواتُ وَلَا يُفُرَ حُ بِغَنِيمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هِكَذَا وَنَحَّاهَا تَحُوالشَّامِ فَقَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ (۱۵۸۵) ابوہرریہ سے روایت ہے کہ مجھ سے میر کے لیل ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا (ابوالقاسم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کنیت ہے) قیامت اس وقت تكنبيس آئے گی جب تك كەمىر كالل بيت ميں سے ايك فخص ظاہر نه مو-وه الل دنیا کوزبردئ راہ حق پر قائم کر ہےگا۔ راوی کہتے ہیں میں نے یو چھاا سکی حکومت کتنے دن قائم رہے گی انہوں نے فرمایا یا نچ اور دو ( یعنی سات ) رہے کہتے ہیں میں نے یو چھا ۵ اور۲ کیا؟ انہوں نے کہایہ میں نہیں جانتا ( کہمرادسات سال تھے یا مہینے۔ گزشتہ روایات سے بیواضح ہو چکا ہے کہ یہاں سال ہی مرادیں )۔ (مندابو یعلی ) (۱۵۸۷) یسیر بن جابر سے روایت ہے کہ ایک بار کوفہ میں لال آندھی آئی ایک شخص آیا جس کا تکیدکلام یمی تھا اے عبداللہ بن مسعودٌ قیامت آئی ، بین کرعبداللہ بن مسعودٌ بیٹھ گئے اور پہلے تکبہ لگائے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ قیامت نہ قائم ہوگی۔ یہاں تک کوتر کہند ہے گا اور مال ننیمت سے کچھ خوشی نہ ہوگی ( کیونکہ جب کوئی وارث ہی

لِاهُ لِ الشَّامِ وَ يَسَجُمَعُ لَهُمُ اَهُلُ الْإِسُلامِ قُلُتُ الرُّوْمَ تَعْنِى قَالَ نَعَمُ قَالَ وَيَكُونُ عِنْدِدَ ذَاكُمُ الْقِتَالُ وِدَّةُ شَدِيْدَةٌ فَيَتَشَرَّطُ الْمُسُلِمُونَ شُرُطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَلِلْهَ فَيَقَتَتِلُونَ حَتَى يَحُجُزُ بَيْنَهُمُ الْمُلُ فَيَفِى هُولَلاءِ وَهُولًاءِ وَهُولًاءِ وَهُولًاءِ كُلَّ غَيُرُ عَالِبٌ وَ تَفْنَى الشُّرُطَةُ ثُمَّ يَشُتَوِطُ الْمُسُلِمُونَ شُرُطَةً لَا لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةٌ فَيَقْتَتِلُونَ حَتَى يَحُجُزُ بَيْنَهُمُ النَّلُ فَيَفِى هُولًاءِ لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَى يَحُجُزُ بَيْنَهُمُ النَّيلُ فَيَفِى هُولًاءِ وَهُولًاءِ وَهُولًاءِ لَلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَى يَحُجُزُ بَيْنَهُمُ النَّيلُ فَيَفِى هُولًاءِ لِللْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَى يَحُجُزُ بَيْنَهُمُ النَّيلُ فَيَفِى هُولًاءِ لِللْمَوْتِ لَا تَرُجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَى يَحُجُزُ بَيْنَهُمُ النَّيلُ فَيَفِى هُولًا لَاءِ لَلْمَوْتِ لَا تَرُجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَى يَحُجُزُ بَيْنَهُمُ النَّيلُ فَيَفِى هُولًا لَاءِ لَلْمُوتُ اللَّهُ لَاءَ وَهُولًاءِ كُلَّ عَيْسُ عَالِبُهُ فَيَقْتَتِلُونَ حَتَى يَحُجُزُ بَيْنَهُمُ النَّيلُ فَيَفِى هُولًا لَاء لَلْهُ لَاءَ لَا عَلَيلُ فَيَقَى الشَّرُطَةُ ثُمَّ يَشْتَوطُ الْمُسُلِمُونَ شُرُطَةً لَعُلُونَ حَتَى يُصَعَونَ الْمَسُولُ الْمُسُلِمُونَ شُولُولًاء كُلَّ عَيْسَ مَالِهُ لَاءَ وَهُؤُلًاء وَهُولُلاءً لِللّهُ فَيَقَتَلُونَ حَتَى يُصَعَلُ الْمَاسُولُ الْمُسْلِمُونَ هُولُولًاء لِللّهُ اللّهُ لَالَعُلُولَ عَلَيْكُونَ اللْهُ لَاءَ اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِمُونَ اللْهُ لَاءَ لَيْ اللّهُ الْمُسُولُ الْمُسُولُ الْمُسُولُ الْمَاءِ وَهُولُلَاءً اللّهُ الْمَلْولَ الْمُسُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُعَلِي اللْمُعُلِمُ اللْمُ اللّهُ الْمُعَلِّي الْمُولُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُ اللّهُ اللْمُولُ اللّهُ اللّ

نەر ہے گا تو تر كەكۈن با نے گااور جب كوئى لڑائى سے زندہ نەبىچے گا تو مال غنيمت كى كيا خوثی ہوگی) پھر شام کے ملک کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور کہا (نصاری) دخمن مسلمانوں سے جنگ کے لئے جمع ہوں گے اورمسلمان بھی اُن سے لڑنے کے لئے جمع ہوں گے میں نے کہا دشمن سے آپ کی مراد نصاریٰ ہیں؟ انہوں نے فر مایا '' ہاں''ادراس ونت لڑائی شروع ہوگی مسلمان ایک لشکر کوآ گے بھیجیں گے جومرنے کی شرط لگا کرآ گے بڑھے گالینی اس قصد ہے لڑے گا کہ مرجا ئیں گے یا فتح کرے آئیں گے پھر دونو ںکشکروں میں جنگ ہوگی یہاں تک کہرات ہو جائے گی اور دونو ں طرف کی فوجیس لوٹ جائیں گی کسی کوغلبہ نہ ہوگا اور جولشکرلڑ ائی کے لئے بڑھا تھاوہ بالکل فنا ہوجائے گا(یعنی سب ماراجائے گا) دوسرے دن پھرمسلمان ایک لشکرآئے بردھائیں گے جومرنے کے لئے اور غالب ہونے کے لئے جائے گااورلڑ ائی ہوتی رہے گی یہاں تک کہ رات ہو جائے گی پھر دونو ں طرف کی فو جیس لوٹ جا نمیں گی اور کسی کوغلب نہ ہوگا جولشکر آ گے بڑھا تھا وہ فنا ہو جائے گا پھر تیسرے دن مسلمان ایک لشکر آ گے كُلِّ غَيُرَ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرُطَةُ فَإِذَاكَانَ الْيَوُمُ الرَّابِعُ نَهَدَ النَّهِمُ بَقِيَّةُ اَهُلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَابِرَةَ عَلَيْهِمُ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً امَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا وَامَّا قَالَ لَمُ يُرَ مِثْلُهَا حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنْبَاتِهِمُ فَمَا يَخْلِفُهُمُ حَتَّى يَخِرَّ مَيَّتًا فَيُتَعَادُ بَنُو اللَّابِ كَانُوا مِائَةً فَلا يَجِدُونَةُ بَقِى مِنْهُمُ إِلَّا الرَّجُلُ الوَاحِدُ فَبِايِ عنيسمةٍ يُفُرَحُ أَوُ آيِ مِيْرَاثٍ يُقَاسَمُ فَبَيْنَاهُمُ كَذَالِكَ اِذُ سَمِعُوا بَيَأْسٍ هُوَ آكُبَرُ مِنُ ذَلِكَ فَجَاءَ هُمُ الصَّرِيْخُ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدُ خَلَّفَهُمُ فِي فَرَارِيُهِمُ فَيَزُ فُضُونَ مَافِى آيُدِيْهِمُ وَيَقْبَلُونَ فَيَبُعُونَ عَشُرَ

بڑھا ئیں گے،مرنے یا غالب ہونے کی نیت سے اور شام تک لڑائی رہے گی پھر د ونوں کی طرف کی فوجیس لوٹ جا کیں گی اور کسی کوغلبہ نہ ہوگا اور و پاشکر بھی فنا ہو جائے گا۔ جب چوتھادن ہوگا جو جتنے مسلمان باتی رہ جائیں گے وہ سب آ گے برھیں گے، اس دن الله تعالیٰ کا فروں کوشکست د ہے گا اور الیمالڑ ائی ہوگی کہ ولیمی کوئی نہ دیکھے گایا و لیمالڑائی کسی نے نہ دیکھی ہوگی (راوی کولفظ میں شک ہے) یہاں تک کہ پرندہ ان کے اوپر یا ان کی نعشوں سے پرواز کرے گا پر آ گےنہیں بڑھے گا کہ وہ مردہ ہوکر گر جائے گا ( یعنی اس کثرت کے ساتھ لاشیں ہی لاشیں ہوجا کیں گی) اور جب ایک داد کی اولا دکی مردم شاری کی جائے گی تو فیصدی ۹۹ آ دمی مارے جا چکے ہوں گے اور صرف ایک بیا ہوگا ایس حالت میں کون ہے مال غنیمت سے خوشی ہوگی اور کونسا تر کہ تقسیم ہوگا۔ پھرمسلمان ای حالت میں ہوں گے کہ ایک اور بڑی آفت کی خبرسنیں گے اوروہ یہ کہ شور میجے گا کہ ان کے بال بچوں میں دجال آگیاہے، یہ سنتے ہی جو پچھان کے ہاتھوں میں ہوگاسب چھوڑ کرروانہ ہوجائیں گےاور دس سواروں کولین ڈوری کے طور پرروانہ کریں گے( تا کہ د جال کی خبر کی تحقیق کر کے لائیں )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سواروں کے اور ان کے بایوں کے نام جانتا ہوں اور ان کے

فُؤَارِسَ طَلِيُعَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِّي لَاعُرِفُ اَسْمَاءَ هُمُ وَ اَسْمَاءَ ابَاءِ هِمُ وَالْوَانَ خُيُولِهِمُ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهُرِ الْآرُضِ أَيُوْمَثِذِ أَوْمِنُ خَيْرٍ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْآرُضِ يَوْمَثِذٍ . (رواه مسلم) (١٥٨٧) عَنُ اَهِي هُوَيُورَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ سَسِمِعُتُمُ بِسَمَدِيْنَةٍ جَانُبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا نَعَمُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يَغُزُوهَاسَبُعُونَ الْفًا مِنْ بَنِي گھوڑ وں کے رنگ بھی جانتا ہوں وہ اس وقت تمام روئے زمین کے بہتر سوار ہول گے یا بہتر سواروں میں سے ہوں گے ( <sup>مسلم</sup> شریف ) (١٥٨٤) ابو ہرری ، روایت كرتے ہیں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كياتم نے وہ شہر سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی میں اور دوسری جانب سمندر میں ہے؟ ہم نے عرض کی یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سنا ہے۔ آپ نے فر مایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ بنواسحاق کے ستر ہزار مسلمان اس پر چڑھائی نہ (۱۵۸۷) دوسری روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوا قعہ تسطنطنیہ کا ہے۔ یہاں نعرہ تکبیر سے شہر کے فتح ہو جانے برتعجب کرنے والے مسلمان ذراغور وفکر کے ساتھ ایک بارا پنی گذشتہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ سلمانوں کی فتو حات کی تاریخ اس قتم کے عجائبات ہے معمور ہےاور بچ بیہ ہے کہا گراس قتم کی تیبی امدادیں ان کے ساتھ نہ ہوتیں تو اس زمانے میں جب کہ نہ دخانی جہاز تھے نہ فضائی طیارے اور نہ موٹر، پھرربع سکوں میں اسلام کو پھیلا وینا یہ کیسے ممکن تھا آج جب کہ مادی طاقتوں نے سیروسیاحت کا مسئلہ بالکل آ سان کر دیا ہے جس حصہ زمین میں ہم پہنچتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔علاء بن حصر می صحابی اور ابو سلم حولائی کامعہ این فوج کے سمندر کو خشکی کی طرح عبور کر جانا تاریخ کا واقعہ ہے، خالدین ولید کے سامنے مقام حمرہ میں زہر کا پیالہ پیش ہونا اوران کا بسم اللہ کہہ کرنوش کر لینا اور اس کا نقصان نہ کرنا بھی تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ سفینہ (آپ کے غلام کا نام ہے) کا روم میں ایک جگه هم جانا اورایک شیر کا گردن جھا کران کولشکر تک پنجانا اور مفرت عمرها مدینه میں منبر پراپیج جز ّل سار ریکوآ واز دینااورمقام نہاوند میں ان کاس لینااور حفرت عمرؒ کے خط سے دریائے نیل کا جاری ہو جانا ہیہ تمام تاریخ کےمتند تھائق ہیںان واقعات کے سواجوبسلسلہ سند ثابت ہیں ہندوستان کے بہت ہے بجیب واقعات ایسے بھی ثابت ہیں جن میں ہے کسی کی شہادت کوانگریزوں کی زبان سے ثابت ہے۔

اِسْحَاقَ فَاِذَا جَاؤُهَا نَزَلُوا فَلَمُ يُقَاتِلُو بِسَلاحِ وَلَمُ يَرُمُو ابِسَهُم قَالُو لا الله إِلَّا اللَّهُ وَاللُّهُ ٱكْبَسُ فَيَسُقُطُ اَحَدُ جَانِبَيُّهَا قَالَ ثَوْرُ ابْنُ يَزِيْدَ الرَاوِيُ لَا اَعُلَمُهُ إِلَّا قَالَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُوُّلُونَ النَّانِيَةَ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ فَيَسْـقُطُ جَانِبُهَا ٱلاخَوُ ثُمَّ يَقُولُونَ الثَّالِفَةَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ فَيُفُرَجُ لَهُـمُ فَيَدُخُلُونَهَا فَيَغُنِمُونَ فَبَيْنَاهُمُ يَقُتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ اِذْجَاءَ هُمُ الصَّرِيْخُ أَنَّ اللَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتُرُ كُونَ كُلُّ شَيٌّ وَيَرْجِعُونَ (رواه مسلم) (١٥٨٨) عَنُ اَبِي هُ رَيُ رَ ـةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيسُ الرُّوْمُ عَلَى وَالِ مِنْ عِتْرَتِي يُوَاطِئُ اِسْمُهُ اِسْمِي فَيَقْتَتِلُونَ بِمَكَان يُـقَالُ لَهُ الْعَمَاِقُ فَيَقُتتِلُونَ فَيُقُتلُ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ الثَّلُثُ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ ثُمٌّ کریں جب وہ اس شہر کے پاس جا کراتریں گے تو ریکسی ہتھیار سے لڑیں گے نہ کوئی تیر چلائیں گے بلکہایک نعرہ تکبیرلگائیں گے جس کی برکت سے شہر کی ایک جانب گر | یڑے گی تو ابن پزید جواس حدیث کا ایک راوی ہے کہتا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے مجھے ہیان کرنے والے نے اس جانب کے متعلق بیر بیان کیا تھا کہ وہ جانب سمندر أ کے رخ والی ہوگی اس کے بعد پھر دو ہار ہ نعر ہ تکبیر لگا نئیں گےتو اس کی دوسری جانب بھی گر جائے گی، اس کے بعد جب تیسری بارنعرہ تکبیر بلند کریں گے تو دروازہ کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جا نیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔اس درمیان میں کہ دو مال غنیمت تقسیم کررہے ہوں گے کہآ واز آئے گی دیکھووہ د جال نکل

پڑا، یہ سنتے ہی وہ سب مال دمتاع جھوڑ کرلوٹ پڑیں گے۔ (مسلم) (۱۵۸۸) ابو ہریر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومی میرے خاندان کے ایک ولی سے عہد شکنی کریں گے جس کا نام میرے ہی نام کی طرح ہوگا بھروہ عماق نامی جگہ پر جنگ کریں گے اور مسلمانوں کا تہائی کشکریا تقریبا اتنا ہی شہید کردیا جائے گا۔ پھر دوسرے دن جنگ کریں گے اور اتنی ہی مقد ار يَهُتَتِلُونَ الْيَوُمَ الْاَخَرَ فَيُقَتَلُ مِنَ الْمُسُلِمِيْن نَحُو ذَلِكَ ثُمَّ يَقُتَتُلُونَ الشَّالِكَ فَيَكُرُونَ الْهُلَ الرُّومِ فَلا يَزَالُونَ حَتَّى يَفُتَحُونَ الْقُسُطَنُطِئيةَ فَبَيْنَمَا الشَّالِكَ فَيكِرُونَ الْفُلُ الرُّومِ فَلا يَزَالُونَ حَتَّى يَفُتَحُونَ الْقُسُطَنُطِئيةَ فَبَيْنَمَا هُمُ يَقُتَسِمُونَ فِيهُا بِالْآثَراسِ إِذُ آتَاهُمُ صَارِخٌ اَنَّ الدَّجَالَ قَدْ حَلَّقَكُمُ فِي هُمُ يَقُتَسِمُونَ فِيهُا بِالْآثُراسِ إِذُ آتَاهُمُ صَارِخٌ اَنَّ الدَّجَالَ قَدْ حَلَّقَكُمُ فِي المَعْقِ والمَقترِق كذافي الاذاعة ٢٢ ذَرَارِيِكُمُ . اخرجه الخطيب في المعتفق والمقترق كذافي الاذاعة ٢٢ ( ١٥٨٩ ) عَنُ آبِي أَمَامَة مَرُفُوعًا قَالَ سَتَكُونَ بَينَكُمُ وَبَيْنَ الرُّومِ اَرُبَعُ فَي المُعَلِي يَدِرَجُلٍ مِنُ الِ هَارُونَ يَدُومُ سَبُعَ سِنِيْنَ قِيلًا يَارَسُولُ اللهِ مَنُ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِلا قَالَ مِنْ وُلُدِي إِبُنُ اَرْبَعِيْنَ سِنَةً كَانَّ يَارَسُولُ اللهِ مَنُ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِلا قَالَ مِنْ وُلُدِي إِبُنُ ارْبَعِيْنَ سِنَةً كَانَّ يَارَسُولُ اللهِ مَنُ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِلا قَالَ مِنْ وُلُدِي إِبُنُ ارْبَعِيْنَ سِنَةً كَانَّ يَارَسُولُ اللهِ مَنُ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِلا قَالَ مِنْ وُلُدِي ابْنُ ارْبَعِيْنَ سِنَةً كَانَّ يَالُومُ اللهِ مَنْ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِلا قَالَ مِنْ وُلُدِي الْمِنْ الْمُعَلِي عَبَايَتَانِ قَطُوانِيَّتَانِ وَمُؤَلِقَ الْمَالُولُ اللَّهُ مِنْ رَجَالِ بَنِي السُوائِيلَ يَمُلَكُ عَشْرَ سِنِيْنَ يَسُتَخُومُ الْكُنُو وَ وَالْعَرَانِ الشَّرِكِ (رواه الطبراني كما في الكنز ٤/٤١)

شہید کر دی جائے گی پھر تیسر ہے دن جنگ کریں گے اور مسلمان ہلیٹ کر رومیوں پر حملہ آ ورہوں گے اور جنگ کا بیسلسلہ قائم رہے گاجتی کہ وہ قسطنطنیہ فتح کرلیں گے پھر اس دوران میں کہ وہ ڈھالیں بھر جر کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک آ واز لگانے والا بیآ واز لگائے گا کہ دجال تمہاری اولا دکے پیچھے لگ گیا ہے۔

(۱۵۸۹) ابوامامہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور روم کے درمیان چا رمز تبصلے ہوگی۔ چوتھی صلح ایسے مخص کے ہاتھ پر ہوگی جوآل ہارون سے ہوگا اور بیسلے سات سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون محض ہوگا آپ نے فرمایا وہ مختص میری اولا دمیں سے ہوگا جس کی عمر چالیس سال کی ہوگی۔ اس کا چہرہ ستارہ کی طرح چمکدار، اسکے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، اور دوقطوانی عبائیں پہنے ہوگا، بالکل طرح چمکدار، اسکے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، اور دوقطوانی عبائیں پہنے ہوگا، بالکل الیامعلوم ہوگا جیسا بنی اسرائیل کا شخص ، دس سال حکومت کرے گا، زمین سے خز انوں کونکا لے گا اور مشرکین کے شہروں کوفتح کرے گا (طبرانی)۔

( • 9 ه 1) عَنْ عَوُفِ بُنِ مَالِكِ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُ عَزُووَةٍ تَبُوكَ وَهُوَ فِى قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ فَقَالَ اُعُدُدُ سِتًّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ . مَوْتِى . ثُمَّ فَتُحُ بَيْتِ الْمَقُدِسِ ثُمَّ مَوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيُكُمُ كَقُعَاصِ الْعنم . ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعَطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فعيَظُلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِئْنَةٌ لَا اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعَطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فعيَظُلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِئْنَةٌ لَا يَبُقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ اللَّاحَفَرِ يَعْنَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْاصْفَرِ فَيَعُدُرُونَ فَيَاتُونَكُمُ تَحُتَ ثَمَانِينَ عَاينةً تَحُتَ كُلِّ عَلَيْةٍ الْنَا عَشُرَ الْفُا .

(رواه البخاري)

(۱۵۹۰) عوف بن ما لک سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ چمڑے کے خیمہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جی با تمیں گن رکھوسب سے پہلے میری وفات، پھر ہیت المقدس کی فتح پھرتم میں عام موت ظاہر ہوگی جس طرح کہ بکریوں میں وبائی مرض کچیل جائے (اوران کی تباہی کا باعث بن جائے) پھر مال کی بہتات ہوگی حتی کہ ایک مخص کو سوسود بنار دیئے جائیں گے اور وہ خوش نہ ہوگا پھر فتنہ وفساد پھیل پڑے گا اور عرب کا کوئی گھر اس سے باقی نہ رہے گا پھر سلح کی زندگی ہوگی اور بیت ہمارے اور بنی عرب کا کوئی گھر اس سے باقی نہ رہے گا پھر مانح کی زندگی ہوگی اور بیتہمارے اور بنی الاصفر (ردی) کے درمیان قائم رہے گی پھر وہ تم سے عہد شکنی کریں گے اور اس جھنڈوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اور ہر جھنڈے سے عہد شکنی کریں گے اور اس ہموگا۔

(۱۵۹۰) اس صدیث میں قیامت ہے بل جھ علامات کا ذکر کیا گیا ہے جن کی تعین میں اگر چہ بہت پھھ اختلافات میں اوران کے ابہام کی وجہ ہے ہونے چاہئیں لیکن یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ صدیت مذکور کے بعض الفاظ حضرت امام مہدی کم وج کی علامات ہے اتنے طبتے جیلتے ہیں کہ اگر انکوادھر ہی اشارہ قرار دے دیا جائے تو ایک قریبی احتمال می بھی ہوسکتا ہے۔اس لئے اس صدیث کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بحث میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کی اظ کے بغیر کہ تحقق ابن خلدون اوران کے اذ ناب اس کے معتقد ہیں یا

( ۱ ۵ ۹ ۱ ) عَنُ ذِيُ مخبر (هو ابن اخي النجاشي خادم رسول اللُّه صلى اللُّه عليه وسلم) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اُستُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلُحًا امِنًا فَتَعُزُونَ ٱنْتُمُ وَهُمُ عَدُوٌّ مِّنُ وَرَائِكُمُ فَتُنُسصَـرُوُنَ وَتَغُنِمُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرُج ذِى تُلُولِ قَيَرُفَعُ رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ النَّصْرَانِيَهِ الصَّلِيُبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيُبُ فَيَغُضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيُنَ فَيَدُقُّهُ فَعِنُدَ ذَٰلِكَ تَغُدُرُ الرُّومُ وَ تَجُمُ لِلْمَلْحَمَةِ (رواه ابوداؤد)

(۱۵۹۱) ذی مخبررسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو بیفر ماتے خودسنا ہے کہتم روم سے سلح کرو گے پوری صلح اور دونوں مل کراینے دشمن سے جنگ کرو گے اورتم کو کامیا بی ہوگی اور مال ننیمت ملے گا یہاں تک کہ جب ایک زمین یرآ کرلشکراترے گا جس میں ٹیلے ہوں گے اور سبزہ ہو گا تو ایک مخص نصرانیوں میں سے صلیب او نجی کر کے کہے گا کہ صلیب کا بول بالا ہوا،اس پرایک مسلمان کوغصہ آ جائے گا وہ اس صلیب کو لے کر تو ڑ ڈالے گا اور اس وقت نصاری غداری کریں گے اور جنگ عظیم کے لئے سب ایک محاذ پرجمع ہوجائیں گے۔(ابوداؤد)

( تنبیه ) بیہ بات قابل تنبیہ ہے کہ علاء کے نز دیک مفہوم عدد معتبر نہیں ہے اس لئے مجھے کواس بحث میں یڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت ہے قبل اس کے ظہور کی چھ علامات ہیں یا بیش و کم۔ یہ وقت اور علامات کی حیثیت شار کرنے سے مخلف ہو علی ہیں ان کا کسی حیثیت سے چھے ہونا بھی ممکن ہے اور کسی لحاظ سے وہ کم اور زیادہ بھی ہو علق ہیں ممکن ہے کہ وقتی لحاظ سے جن علامات کوآپ نے یہاں شار کرایا ہے ان کا عدد کی خصوصیت برمشتمل ہو یہ بات صرف یہاں نہیں بلکہ دیگر حدیثوں کےموضوع میں بھی اگر آپ کے پیش نظرر ہے تو بہت ی مشکلات کے لئے موجب حل ہو یکتی ہے جبیبا کہ فضل انکال کی حدیثوں میں اختلاف ملتا ہے اور اس کو بہت پیچید گیوں میں ڈال دیا گیا ہے حالانکہ بیا ختلاف بھی صرف وقتی اور شخصی ا ختلاف کے لحاظ سے پیدا ہو جانا بہت قرین قیاس ہے۔ مگر کیا کہا جائے منطقی عادات نے ہمارے ذہنی ساخت كوبدل ديا ہے۔ چون نديدند حقيقت ره افسانه زوند

(١٥٩٢) عَنُ اَبِي هُ رَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيُفَ أَنْتُمُ إِذَا نَزَلَ إِبُنُ مَرْيَمَ فِيْكُمُ وَإِمَامُكُمُ مِنْكُمُ (رواه الشيخان) (۱۵۹۲) ابو ہر رہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تمہارے اندرعیسی بن مریم اتریں گے اور اس وقت تمہارا (۱۵۹۲) حدیث فرکوریس و احسام کم منکم " کی شرح بعض علماء نے بیبیان کی ہے کئیسی علیہ الصلوة والسلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمد سے ہی بڑعمل فرمائیں گے اس لحاظ سے گویا وہ ہم ہی میں ہے ہوں گے۔اوربعض ریے کہتے ہیں کہ یہاں اہام سے مراد اہام مہدی ہیں اور حدیث کا مطلب ریہ ہے کئیسٹی علیہ الصلو ۃ والسلام ایسے زمانے میں نازل ہوں گے جب کہ ہماراامام خود ہم ہی میں کا ایک شخص ہوگا۔ان دونو <u>ن صورتو ل میں اما</u>مت سے مراد امامت کبری لینی امیر وخلیفہ ہے۔ اس مضمون کے ساتھ سی حسلم میں فیقول امیر هم تعال صل لناکا دوسرامضمون بھی آیا ہے لینی که *حضرت عیشی علیدا ا*لمام جب نازل بون گےتو نماز کاوفت ہوگااورا مام مصلی پر بیا چکا ہوگا <u>عیسیٰ علیہ</u> ا السلام كو د كيد كروه امام چيچيے بننے كا اراده كرے گا اور عرض كرے گا آپ آ كے تشريف لائيس اور نماز پڑھا ئیں گرحفزت عیسیٰ علیہ السلام اسی کواہامت کا تھکم فرما ئیں گے اور بینمازخوداس کے پیچھے ادا فرما ئیں ھے یہاں امامت سے مرادامامت صغریٰ یعنی نماز کا امام مراد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بید دنوں مضمون بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ای ا

طرح علیحدہ علیحدہ منقول ہوئے ہیں، ابو ہربرہؓ کی حدیث میں لفظ'' وامامکم منکم'' سے پہلامضمون مراد ہے اورمطلب بیہ کیمیٹی علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں مسلمانوں کا امیر ایک نیک مخص ہوگا جیسا کہ این ماجیکی حدیث پیس اس کی وضاحت آنچکی ہے ملاحظہ فریائے ترجمان السنۃ ۱۵۸۲/۳ میں و امسیا مكم منكم كى بجائرواما مكم رجل صالح صاف موجود بيعن تمهاراامام ايك مردصالح بوكار اب بعد میں کسی راوی نے اس کو دوسری ردایت برحمل کر کے امام سے مراد امامت صغریٰ لیعنی نماز کی 🏿 امامت مراد لے لی ہے اوراس لئے اس کو بلقظ امت کسم اداکردیا ہے اس کے بعد کی نے اس کے ساتھ ' دمنکم'' کالفظ اوراضافہ کر دیا ہے اور جب امہم کے ساتھ لفظ منکم کی مراد واضح نہ ہوسکی تو پھراس کی تاویل ا شروع ہوگئی ور نہ امامکم منکم کا اصل لفظ بالکل واضح ہےاوراس میں سم قتم کا کوئی اجمال نہیں ہے۔ابن ماجہ کی قوی حدیث نے اس کی یوری تشریح بھی کر دی ہے۔لہذا جب سیحے مسلم کی ندکورہ بالا حدیث میں میتعین ہوگیا کہامام سےامیر دخلیفہ مراد ہے تواب بحث طلب بات صرف بدرہتی ہے کہ بیاما وررجل صالح کیا و ہی امام مہدی ہی ہیں ہیں یا کوئی دوسر المحض ہے ظاہر ہے کداگر دوسری روایات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ 🏿

وَفي لفظ لمسلم فَاَمَّكُمُ وفي لفظة اخرى فاقكم منكم. (١٥٩٣) عَنُ عَبُـدِ اللَّـهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ الْمَهُدِئُ يَنُزِل عَلَيُهِ عِيْسَى ابْنُ

مَرُيْمَ وَ يُصَلِّي خَلُفَةً عِيْسَى . اخرجه نعيم بن حماد كذافي الحاوى ٢٨/٢)

(٣ ٩ ه ١ ) عَنُ آبِي سَعِيُدِ (الخُدُرِيِّ) قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهف وَسَـلَّـمَ . مِنَّـا الَّـذِيُ يُصَـلِّـيُ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ خَلَفَهُ . احرجه ابو نعيم

كذافي الحاوي ١٣/٢

عداقی الحاوی ۱۲/۴

امام و چھن ہوگا جوخودتم میں ہے ہوگا ( بخاری ومسلم )مسلم کے لفظ میں ہے کہ ایک شخص جوتم ہی میں سے ہوگا اور اس وقت کی نماز میں تمہار اامام وہی ہوگا۔

(۱۵۹۳) عبدالله بن عمر و کہتے ہیں کے میسی ابن مریم امام مہدی کے بعد نازل ہوا گے اور حضرت عیسلی علیہ السلام ان کے بیچھے (ایک) نماز اوا فرمائیں گے۔

ے دور کرت کی صفید منظم ہی ہے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس

امت میں سے ایک شخص ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم افتداء فرما ئیں گے۔

(ابونعيم)

اس امام اور رجل صالح ہے مرآد ہی امام مہدی ہیں تو پھر امام مہدی کی آمد کا جُوت خود صحیحین میں ماننا پڑتے گا۔اس کے بعداب آپ وہ روایات ملاحظہ فرما کیں جن میں پیدند کور ہے کہ یہاں امام سے مراد امام

مہدی ہی ہیں۔ یہ داضح رہنا چاہیئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں کسی امام عادل کا موجود ہونا جب صحیحین ہے ثابت ہے اور اس دعویٰ کے لئے کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں کہ وہ امام ''امام مہدی' نہوں گے بلکہ کوئی اور امام ہوگا تو اب اس امام کے امام مہدی ہونے کے انکار کے لئے کوئی معقد اسٹنیس میں الخفہ صدیرے سے معلوں میں کا مار میں کا ادام میں میں میں نہیں ہے کہ جب

معقول وجہنیں ہے۔ بالحضوص جب کہ دوسری ردایات میں اس کے امام مہدی ہونے کی تصریح موجود ہے۔ اس کے ساتھ جب سے حصل کی حدیثوں میں اس امام کے صفات وہی ہیں جوحضرت امام مہدی کی

صفات ہیں تو پھران حدیثوں کو بھی امام مہدی کی آمد کا ثبوت تشکیم کر لینا چاہئے۔اس کے علاوہ حدیثوں کا ایک بڑا ذخیر ِ موجود ہے جواگر چہ بلحاظ اساد ضعیف سہی کیکن صحیح وحسن حدیثوں کے ساتھ ملا کروہ بھی امام

مہدی کی آمد کی ججت کہا جا سکتا ہے۔

رُوه 10) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِى تُقَاتِلُ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَنُزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجُرِ بِبَيْتِ الْمَقُدِسِ يَنْزِلُ عَلَى الْمَهُدِيِ فَيُقَالُ تَقَدَّمُ مَرُيَمَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجُرِ بِبَيْتِ الْمَقُدِسِ يَنْزِلُ عَلَى الْمَهُدِي فَيُقَالُ تَقَدَّمُ يَا نَبِى اللَّهِ فَصَلِّ بِنَا فَيَقُولُ هَذِهِ الْاُمَّةُ امراءُ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْض . احرجه ابو عمر الدانى فى سننه الحاوى ٢/٨٨ و رواه مسلم ايضا و لكن فيه في نو عمر الدانى فى سننه الحاوى ٢/٨٨ و رواه مسلم ايضا و لكن فيه في نوجمان الله عسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صلّ لنا . كما فى ترجمان السنه ٢ ٩/٨٨ عن حُذِيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ

الْمَهُ دِيُّ وَقَدُ نَزَلَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ كَانَّمَا يَقُطُرُ مِنْ شَعْرِهِ الْمَاءُ فَيَقُولُ

الْمَهُدِئُ تَفَدَّمُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَيَقُولُ عِيْسَى إِنَّمَا أُقِيْمَتِ الصَّلَوةُ لَكَ

(۱۵۹۵) جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت کا ایک فلا کفی جن کے بیشہ مقابلہ کرتا رہے گا یہاں تک کھیسی بن مریم امام مہدی کی موجودگی میں بیت مقدس میں طلوع فجر کے وقت اتریں گے ان سے عرض کیا جائے گایا نبی اللہ آ گے تشریف لائے اور ہم کونماز پڑھاد ہجئے وہ فر ما کیس گے۔ یہ امت خود ایک دوسرے کے لئے امیر ہے (اس لئے اس وقت کی نماز تو یہی پڑھا کیں) یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے گراس میں 'مہدی'' کی بجائے امیر ہم کا لفظ لینی مسلمانوں کا امیر عرض کرے گا کہ آ ہے ہم کونماز پڑھا د بیجئے اس کے بعد

(۱۵۹۷) حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلو ، والسلام اتر چکے ہوں گے ان کو دیکھ کریوں معلوم ہوگا گویا ان کے بالوں سے پانی ٹیک رہاہے اس وقت امام مہدی ان کی طرف مخاطب ہو کرعرض کریں گے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہی جواب مذکورہے۔

لَيُ صَلِّي خَلُفَ رَجُلٍ مِنُ وَلَـدِئ . اخـرجـه ابو عمر الداني في سننه كذافي الحاوى ١/٢

(١٥٩٥) عَنُ جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُزِلُ

عِيُسَى ابُنُ مَـرُيَـمَ فَيَـقُـوُلُ آمِيـرُهُمُ الْمَهُدِئُ تَعَالَ صَلِّ بِنَا فَيَقُولُ وَإِنَّ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعُضِ أَمَرَاءُ تَكُرِمَةَ اللَّهِ لِهِلْذِهِ الْاُمَّةِ . احرجه السيوطى فى

الحاوى ۲۴/۲ عن ابي نعيم .

(١٥٩٨) عَـنُ إبـنِ سِيُرِيُنَ قَالَ الْمَهُدِيّبِ مِنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَهُوَ الَّذِى يَؤُمُّ

عِيْسَى ابُنَ مَرُيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . اخرجه ابن ابى شيبة كذافى الحاوى ٢٥/٢ (٩٩٩) عَنُ اَبِى أَمَامَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رُ وَذَكَرَ الدَّجَالَ . وَقَالَ فَتَنْفِى الْمَدِيْنَةُ الْخَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِيُ الْكِيُرُ خَبَث

تشریف لایئے اورلوگوں کونماز پڑھاد یجئے وہ فرمائیں گے اس نماز کی اقامت تو آپ کے لئے ہوچکی ہے اور نماز تو آپ ہی پڑھائیں چنانچہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) یہ نماز میرکی اولا دمیں سے ایک شخص کے پیچھے ادا فرمائیں گے۔

(۱۵۹۷) جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور لوگوں کے امیر مہدی .............. فرمائیں گے کہ آئے اور ہم کونماز پڑھائے وہ جواب دیں گے کہتم ہی میں سے ایک

دوسرے کا میرہے اور میاس امت کا اعراز ہے۔

(۱۵۹۸) ابن سیرین سے روایت ہے کہ مہدی ......ای امت سے ہوں گے اور عیسی ابن مریم کی امات انجام دیں گے۔

(۱۵۹۹) ابوامامیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور د جال

کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینہ گندگی کواس طرح دور کر دیے گا جس طرح کہ بھٹی

الْحَدِيْدِ وَيُدُعَى ذَٰلِكَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْخَلاصِ فَقَالَتُ أُمُّ شَرِيُكِ فَايُنَ إَ الُعَرَبُ يَارَسُولَ اللَّهِ يَوْمَنِذٍ . قَالَ هُمُ يَوْمَنِذٍ قَلِيُلُّ وَجُلَّهُمُ بَيْتُ الْمَقُدِس وَإِمَا مُهُمُ الْمَهُدِئُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَا مُهُمُ قَدُ نَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهُمُ الصُّبُحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبُحَ فَرَجَعَ ذَٰلِكَ إِلَّا مَامُ يَنُكُصُ يَمُشِي الْقَهُقَرَىٰ لِيَتَقَدَّمَ عِيُسٰي فَيضَعُ عِيُسٰي يَدَهُ بَيُنَ كَتِفَيُهِ ثُمَّ أ يَقُولُ لَهُ تَقَدُّمُ فَإِنَّهَالَكَ أُقِيُمَتُ فَيُصَلِّي بِهِمُ إِمَامُهُمُ. احرجه ابن ماجه أ والرواينيي وابن خزيمة وابوعوانة والحاكم وابو نعيم واللفظله كذا في الحاوي ١٥/٢ ( • ١ ٧ ) عَنُ اَبِي نَيضُرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ عِبُدِ اللَّهِ فَقَالَ إِ يُوشِكُ أَهُلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يَجِئَ إِلَيْهِمْ قَفِيْزٌ وَلَا دِرْهَمْ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ لو ہے کی گندگی کو دور کر دیتی ہے اور بیدن یوم اخلاص ( یا ک اور تا یا ک کی جدائی کا دن کہلائے گا۔ام شریک نے دریافت کیا کہ آے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرب کہاں ہوں گے آپ نے فر مایا کہاس ونت ان کی تعداد کم ہوگی اوران میں بیشتر بیت المقد*س میں ہو*ں گےاوران کےامام ایک مردصالح مہدی ہوں گے۔ وہ ایک نیک انسان ہوں گے وہ ایک دن صبح کی نماز کی امامت کے لئے آ گے بڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اور بیامام (مہدی علیہ السلام) الٹے یا وُں لوٹیس گے تا کیسیٰ علیہ السلام (امامت کے لئے) آگے برهیں پھرعیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ان کے شانوں کے درمیان رکھ دیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھئے اور بیآپ ہی کے لئے اقامت کہی گئی ہے اوران کے امام مہدی .......) نماز پڑھائیں گے۔ (۱۲۰۰) ابونضر الله بیان کرتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فر مایا عنقریب ایسا ہوگا کہ اہل عراق کو نہ غلہ ملے گا نہ پیسہ۔ ہم نے ا

دریافت کیا سیمصیبت کس کی سبب سے آئے گی انہوں نے فرمایا مجم کے سبب سے، وہ

ذَاکَ فَقَالَ مِنُ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونَ ذَاکَ ثُمَّ قَالَ يُوْشِکُ اَهُلُ الشَّامِ اَنُ لَا يَجِئَ الْيُهِمُ دِيْنَارٌ وَلَا مُدى اَى مُدِ قُلْنَا لَهُ مِنُ اَيْنَ ذَاکَ فَقَالَ مِنُ اَنُ لَا يَجِئَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلِ الرُّومُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي يَكُونُ فِي يَكُونُ فِي الْمَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدَّبهُ عَدُّ اقِيلَ لِآبِي يَكُونُ فِي يَكُونُ فِي الْمَالَ حَثْيًا وَالْا يَعُدَّبهُ عَدُّ اقِيلَ لِآبِي الْعَلَاءِ اَتَوَيَانِ اَنَّهُ عُمَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي الْمَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا . (رواه مسلم) الخِرِ أُمَّتِي خَلِيْفَةً يَحْثِي المَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا . (رواه مسلم) الخِر أُمَّتِي خَلِيْفَةً يَحْثِي المَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا . (رواه مسلم) الخِر أُمَّتِي خَلِيْفَةً يَحْثِي المَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا . (رواه مسلم) الخر أُمَّتِي خَلِيْفَةً يَحْثِي المَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا . (رواه مسلم) الخر أُمَّتِي خَلِيْفَةً يَحْثِي المَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا . (رواه مسلم) الخر الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْدِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْدُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُولُونُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْدُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْرَاهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللهُ الْعَلَاءُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ ال

د ہے بوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے کیا اس خلیفہ کا مصداق عمر بن عبدالعزیزُ ہیں ، ان سے بوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے کیا اس خلیفہ کا مصداق عمر بن عبدالعزیزُ ہیں ، ان دونوں نے بالا تفاق جواب دیا انہیں ۔ (مسلم شریف)

(۱۲۰۱) جابر ﷺ دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال دونوں ہاتھ مجر مجر کر دے گا اور اس کوشار نہیں کرے گا۔

آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال دونوں ہاتھ جر جر کر دیے گا اور اس کوشار ہیں کریے گا۔ (مسلم شریف)

(۱۷۰۱) مسیح مسلم کی مذکورہ بالا ہر دوحدیثوں میں ایک خلیفہ کے دور میں مال کی خاص بہتات کا تذکرہ ہے اور ابو
صفرۃ کی حدیث میں اس خلیفہ کے مصداق کے متعلق بھی بچھ بحث ہے گر ابونصرہ داوی حدیث اور ابوالعلاء ک
رائے میہ ہے کہ اس کا مصداق عمر بن عبدالعزیز جیسا ضرب المشل عادل خلیفہ بھی نہیں بلکہ ان کے بعد کوئی اور خلیفہ
ہے گر جب امام ترخدی امام اممہ اور ابو یعلی کی سیح حدیثوں میں مال کی بہی بہتات تقریباً ایک بی الفاظ کے ساتھ
امام مہدی ہے بہد میں ان کے نام کے ساتھ ذکور ہے تو پھر سیح مسلم میں جس خلیفہ کا تذکرہ موجود ہے اس کا امام
مہدی ہونا قطعی نہیں تو کیا فلنی بھی نہیں کہا جا سکتا۔

بعضرالأالام

## المحيمة وهده والعدادة والهرعل من لاني لعده

رمیسال سے زار عصر بررا ہے کہ عابات کے عوم و خواص سے متی فا المام المحدی کے درات کے میں سے الا دانون و الا درات حمل الله علی واک و میں میں کہ المحدی کے درات المحدی کے درات

ا من الملام الملام مرمارد - مدار



## مراامن سيد عالي التيدك المياني المين المي

محديد ملا*بيُّهُ الرسين وي نگرامي شابق س*تاذ لهقنيدارالعُلوم ندوة العلى الجَصوْ



ینی امبرالمؤمنین تبرناعل بن ابی طالب کرتم الشروجهه کی مفصل موائح جبات، خاندانی خصوصبات و به که کمالات ، خلفاء کی ترتبب زبانی مین حکمت الهی هولمت الماکا اسلام کے مفاد مین خلفائے نلانذ مجے سانف حصرت علی کل فیظر اخلاص تعاون خلافت مرتفافت کا خطر مشکلات کے نظر زا ہوا نہ بسیرت و مسلی نہ و مُرتبا نہ کر دار افرزندان والا مرتبت (حصرت می وصرح میں کی عطر بیز بسیرت و اخلاق اور فرزندان والا مرتبت (حصرت می وصلے اورافد المات ، آل ربول (سادات کوام) کے اعلی اضلاق و شائل الم می تعلیم وات اعت کی دائمی فکر اسلام کی تبلیغ وات اعت بھا د فی بسیل الشراور مالک اسلام یہ کی صفاظت و د فاع میں مجمد میں اُن کا فائدانہ واولانون مانہ کر دار

متندكُنْنِ لِيخ ، نا فابل كاروا فعافي حفائق اور نجزياتي و نقابلي مطالعه كي رتيني مي

## مولانائبترانوکسن عاصن دوی انتشر

